odubl alubl

الوكان شرأحاتياني



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### \* توجه فرمائيں \*

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام الكثرانك كتب \_\_\_

- \* عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- \* مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ [UPLOAD] کی جاتی ہیں۔
  - \* متعلقہ ناشرین کی تحریری اجازت کے ساتھ بیش کی گئی ہیں۔
- \* دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ' پر نٹ' فوٹو کا پی اور الیکٹر اینکہ ذرائع سے محض مندر جات کی نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### \*\* \*\* \*\*

\*\* کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب کسی بھی الکٹر انک کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

\*\*ان كتب كو تجارتى ياديگر مادى مقاصد كے ليے استعال كرنا اخلاقى ' قانونى وشر عى جرم ہے۔

نشر واشاعت اور کتب کے استعمال سے متعلق کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں :

طيم كتاب وسنت داك كام

webmaster@kitabosunnat.com

www.kitabosunnat.com

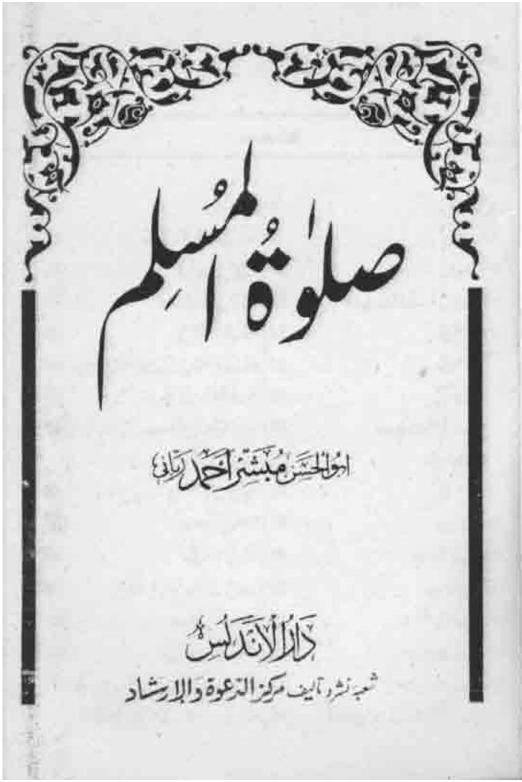

علاة العسلم فيرست 3

#### فهرست

| نماز كابيان 25                     | 5  | عرض ناشر                     |
|------------------------------------|----|------------------------------|
| نمازك اذكار اور طريقة 25           | 8  | حرف اقل                      |
| رفع اليدين كرنا 25                 | 12 | وضو كاييان                   |
| نمازيس باتقد باندهنا 27            | 12 | وضو شروع كرت وقت كى دعا      |
| وعائے اشکاح                        | 12 | وضوكا طريقت                  |
| وعلے استفتاح کے بعد تعوذ پر هیں 32 | 14 | مع كا طريق                   |
| مورة الفاتح كي بغير نماز نسيس 33   |    | كانول كاستح                  |
| مورة فاتح كى قراءت كے بعد باداز 34 | 15 | وضوے فراغت کی وعا            |
| بلند" آمين "آمين                   |    | عنسل كالحريقة                |
| يموديول كا"آين" = ينا 34           |    | تيم كاطريقه                  |
| مسئون قراءت 35                     | 18 | اذان كابيان                  |
| ركوع كاطريقه 38                    | 18 | اذان کے کلمات                |
| ركوع ك بعد قيام كي دعائي 40        | 20 | اذاك كاجواب                  |
| عدے کی کیفیت 42                    | 21 | اقامت کے کلمات               |
| تجدے کی دعائیں 44                  | 22 | اذان کے بعد درود             |
| وو مجدول کے ورمیان جلسہ اوروما 16  | 23 | اذان کے بعد کی وعا           |
| دوسری رکعت کے اذکار التحیات کا     | 24 | اڈال اور اقامت کے ورمیان وعا |



دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا تھم نماز کا ہے اور قیامت كے دن سب سے بملا سوال بھى نماز كاجو گا۔ جس كى نماز درست نكلى وہ كامياب و كامران خسرااور جس كي نماز درست نه نكلي وه ناكام و نامراد قرار بلا ـ عام طور پر لوگ یہ مجھتے ہیں کہ عبدہ تو اللہ کو کرنا ہے چنانچہ جس طرح بھی تمازيره لى جلئ برطرح تحيك ب اور مروجه تمام فرقد واراند طريق سنت نبوى ى كى مختلف شكليں ہيں۔ اس طرح بت ى چزيں جن كايا تو سرے سے صديث مي كوئي جوت بي نبيل يا پجروه ضعيف اور من كمرت روايات يرجي بي عطّت کی حیثیت اختیار کر رہی ہیں۔ طلائکہ جس طرح نماز پر صنافرض ہے بالکل ای

| 4               | . Sec                 |              | _ فهرست        | صلاة البسلم         |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 79              | وترکی تعداد           | 47           |                | طريقته اور دعائيس   |
| 80              | 1.74                  |              | لمام ہے قبل دع | آفری تشدیس          |
| 81              | امام کی اقتداء        | 53           |                | سلام پھيرنا         |
| 85              | محده سمو              |              | عاكين          | سلام کے بعند کی و   |
| عِن كُوتِي 87 . | عورت اور مرد کی تماز  | 61 -         |                | منح کی تماز کے بعد  |
| CONTRACT.       | فرق نسي               |              | عل ك           | نماز کے متفرق سا    |
| 97              | نمازجعه کے سائل       |              | 100            | صف بندی             |
| 101             | تمازجنازه             |              | 20.1           | 97                  |
| 101             |                       |              | إبلند آدازے    | "ليم الله" آبسة     |
| 102             | نماز جنازه کی دعائیں  |              |                | فجری سنتیں          |
| 105             | هسيد کې نماز جنازه    |              | لم دور کعت     | نماز مغرب ہے پی     |
| 108             | نماز نتجد             | 70 5         | 3727           | كيامقيم دو نمازي    |
| 110             | تماز تراوت            | 71           | اطريق          | مقم کے لئے جمع      |
| 112             | نمازا شراق            | 73           | كاطريقت        | مافرك لي جع         |
| 115             | نماز استخاره          | 74 ( كوفى 74 | زی ہو جائے آ   | جب قرض نماز کھ      |
| 118             | نماز عيدين            | Pag.         | N. BYLL        | نمازشیں             |
| 120             | تماز استنقاء          | 75           | نيات .         | ر کعات سنن کی فع    |
| 122             | استشقاء کے لئے دعائیں | فرض 76       |                |                     |
| 124             | نماز کسوف اور خسوف    |              |                | پڑھنے والے کی ثما   |
| 125             | تحية المسجد           | 77           | U.             | قنوت نازله کی دعائم |
|                 |                       |              |                |                     |

امید ہے احباب و کار کنان اس کی اشاعت و توزیع میں بردہ چرہ کر حصہ لیس کے۔ مخیر احباب اس کو خرید کر ہمتیم کریں او اوارہ ان سے اس سلسلہ میں خصوصی رعایت کرے گا۔

آخر میں دعارے کہ اللہ تعالی اس کو عوام کے لئے نافع بنائے مصنف اور اشاعت میں حصد لینے والوں کے لئے صدقہ جارہ بنائے۔ (آمین)

أخؤكم في الله

محدر مضلن اثرى

مديرنشرو اشاعت دارالاندلس طرح الماز ال طريق من برحمة يمي فرش بي جس طريق سے رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على ال

"نماذاس طرح پڑھوجس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔" زیر نظر کتابچہ میں بھائی مبشراحمہ ربانی مطالعہ نے جمل پر صحیح اور ثابت شدہ مسائل کو بحوالہ صحیح روایات بیان کیاہے وہاں غیر ثابت شدہ غیر صحیح مروجہ امور کی نشاندہی بھی کی ہے۔

اگرچہ یہ کتابچہ بچوں کو نماز کا طریقہ اور دعائیں سکھلانے کے لئے لکھا گیا ہے تاہم اس سے بوے بھی کماحقہ مستنفید ہو کتے ہیں۔

وارالاندنس جو مرکز الدعوة والارشاد کا نشرو تالیف کا ادارہ ہے' اے کئی مرتبہ شائع کرچکا ہے۔ اب اے مصنف موصوف کے درج ذیل اضافہ کے ساتھ شائع کر رہا ہے:

- @ وضور كے مزيد مسائل شال كے محت يں۔
  - 😥 جعد کے سائل
  - @ عورت اور مردى نماز كافرق
    - 😥 شهيد كي غائبانه نماز جنازه

\*\*

## لتمالنا إجرالحم

# الله الله

تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کا وارو مدار عقیدہ تو حید پر ہے آگر عقیدہ تو حید سیح نمیں تو تمام اعمال بے کار ورائیگال ہو جاتے ہیں تو حید اور شرک آپس میں ضد ہیں مسلمان جب کلمہ شماوت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عدم شرک کا اقرار کرتا ہے اور مجمد ساتھ کی عبدیت ورسالت کی بھی گواہی و ختا ہے بیعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ساتھ کی عبدیت و فرمال برداری کا تعمل اقرار کرلیتا ہے پھراس کے بعد پہلا فریضہ جو اس پر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے نماز دین کا اہم ستون اور ارکان خسہ میں سے دو سرے نمبریر ہے۔ یہ عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے دو سرے نمبریر ہے۔ یہ عمل بھی ہے اور ایمان بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا كَانَ أَلِلَهُ لِيُصِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ (البفرة ٢/ ١٤٣) "اور الله تعالى تمهار ، ايمان (يعنى نماز) كوضائع نهيس كرے گا." فقهاء محدثين بطفيني كاس بات براجماع ب كه اس آيت ميس ايمان س

مراوتمازے اسرح صحیح مسلم للبووی است

معلوم ہوا کہ نماز ممل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے جو آوی نمازاہا نہیں کرتاوہ مومن نہیں ہاس کی اہمیت بہت زیادہ قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے' ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ (الروم ٣٠/ ٣١)

"تماز قائم كرواور مشركول عنه جو جاؤر"

یعنی ایمان و تقوی اور اقامت صلوہ سے گریز کرے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ بلکہ ایسے مؤحدین میں سے ہو جاؤ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اصفرت ثوبان بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا:

﴿بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإَيْمَانِ الصَّلاَةُ فَاذًا تَرْكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ
 ﴿تَرَكَّهَا فَقَدْ أَشْرَكَ

"بندے اور کفروایمان کے درمیان (فرق کرنے والی) نمازے ہی جب اس نے اے ترک کیااس نے شرک کیا۔"

اش اصول اعقاد احل المنة والجامة للافكائي ١٨٣٢/٣ اس كى سند صحيح مسلم كى اشرط پر صحیح مسلم كى اشرط پر صحیح مسلم كى شرط پر صحیح ہے۔ الدرغیب والدو هیب ٢٥٠٠ میں امام منذري نے اس

### الصلوا كما والتكوين اطلل

المستح حدید، کتاب الافال بات الافال المستاه بین افا کناوا حداعة الافال المستاه بین افال کانوا حداعة الافال)، نسرح السند؟ (۲۹،۲) الاختراس طرح پر حوجیت تم فے مجھے نماز پر حضة ویکھا ہے۔ "معلوم ہوا کہ محکم نبوی کی بھی اقبیل سمجی صبح ہوگی جب نماز نستنت کے مطابق ادا ہوگی اس مختصری کتاب میں ہم فے نماز کی ادائیگی کا مختصر ساطریقہ اور اس کے اہم مسائل صبح اور حسن اصادیث سے درج کر دیئے ہیں تاکہ عام سادہ اور مسلمان اسے پر دھ کر نماز کو ترجے سمیت یاد بھی کر لیس اور اس کی ادائیگی ہوئے میں شقت کے مطابق بنالیس، الله تعالی اس مختصری کاوش کو میرے لئے 'میرے ائل و عیال 'والدین اور یمن بھائیوں کے لئے ذریعہ نجات بتا دے اور خالص اپنی رضا کے لئے درجہ تولیت سے نواز دے۔

« آمين يَا رَبُّ الْعَالَمِيْن » ابوالحن مبشراحد ربانی عفاالله عنه



کی شد کو صیح کما) حضرت جایر بی ترین رسول الله مان بیا کو فرمات ہوئے سنا:

اس آیت کریمہ میں اقامت صلوۃ اور ادائے ذکوۃ کے تھم کے بعد اطاعت رسول طاقید کا تھم دے کر اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ بید امور تب ہی صحح اوا ہوں گے جب رسول اللہ طاقید کمی سنّت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوں گے نبی عرم طاقید کا بھی ارشاد گرامی ہے:

یائی ڈالا اور اشیں وصویا پھر تین یار کلی کی اور ناک میں یائی ڈالا پھر چرے کو تین یار وهویا پھروائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ وهویا پھرای طرح ہائیں کو دھویا پھر اہے سر کا مسح کیا پھر دائیں پاؤل کو تخول تک تین مرتبہ دھویا پھرای طرح ہائیں پاؤل كو دهويا كر فرمايا:

ومیں نے رسول اللہ ساتھ اللہ کو دیکھا انہوں نے میری طرح وضو کیا تھر فرمایا: "جس نے میری طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں پر صیس اور ان دو رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں سیس کیس اس کے سابقد گناہ معاف كروية عاتم بين-"امؤطا ١٥٠١، ٥٠٠ صحيح البخارى(١٥٩

- وضو کرتے وقت ہاتھوں اور پاؤل کی انگلیوں کا خلال کریں۔ (ابو داؤد ۴۴) توهدی ۲۹٬۳۸ این هاجه ۱۳۳۷
- و یاؤل کی انگلیوں کے درمیان خلال چھوٹی انگی سے کریں۔ اتقدمة المحرح والتعديل ص١٦٠ ابن ماجه ٢٣٦ ترمذي ٣٠٠ ابو داؤد ١٣٨
- 💿 واژهی والا هخص اینی دا ژهی کاخلال کرے۔ (تو مذی ۱۳ ابن ماجه ۴۳۰۰ المنتقى لابن الجارود ٢٠٠

ثير اصحيح البخاري كتاب الوضوء . باب من مضمض واستشق من عرفة و احدة الله عبر الله بن زيد ما ترك كي حديث عن ايك بي جلو س كلي اور ناك میں پائی والے کا *وکر ہے۔* 

# وضوكابيان

## وضو شروع كرتے وقت كى دعا

الله حضرت انس مؤاثر سے ایک طویل صدیث میں ہے کہ نبی طاق کے سحلبہ رُكُ الله كو وضوك وقت فرمايا: ﴿ تَوْضَّوُا بِسْمِ اللَّهِ ﴾ اعبدالرزاق ٢٠١١ مسند احمد ١١٥٠٣ سس السائي (١٨) وليم الله كت بوت وضو شروع كرو." عدناجابرے مروی ہے کہ رسول الله طاق الله الله الله علی کے برتن میں ركها يجر فرمايا: ﴿ بسبم الله ﴾ يحركها: " المجي طرح وضو كرو-" (مسند احمد ٢٩٢/٣) الدارمي ١١/١٠ مافظ ابن كثير يش ن البداية والنهاية ٢٥/١ عن اس كي سندكو جيد كما فدكوره بالا احادیث ے معلوم ہوا کہ وضو کی ابتدامیں ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ پڑھنی چاہئے۔

## وضوكا طريقته

عدنا حمران (جو کہ سیدنا عثمان بناٹھ کے غلام تھے) بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بڑائڑ کو دیکھاانہوں نے وضو کیاا ہے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ إِنْ ابوداؤد كِتَابِ الطهارة باب صافة وضوء النبي نَزَّيَّ (٣٠) مسلم كتاب الطهارة باب في وضوء النبي عُرَيْزُ (١٣٦)

#### وضوے فراغت کی دعا

ٱشْهَدُانَ لا الْهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَّ مَنْوَلُهُ ﴾ "ميں شادت ويتا ہول كه الله كے سواكوئي سچا معبود نسيس وہ اكيلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شیادت دیتا ہوں کہ محد ساتھ کے اللہ کے بندے اور رسول بیں۔" بید دعار سے والے کے لئے جنت کے آنھوں دروازے کھول وية جائيس مح جس ميس سے جاہدوافل ہوجائے. اصحبح مسلم (٢٣٣)سن ابى داؤد(١٧٩)سنن النساني (٢٧٩)

• ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ٱشْهَدُ أَنْ لاَ الْهَ الاَ ٱلْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتَّوْبُ النك أن "ا الله! تو ياك ب اين تعريف كيماته مين شادت دينا وال ك تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں تھھ سے بخشش جاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع كر تابول"

اس دعا كو مراكة كر الله كر عرش كى طرف الحاديا جاتا ب جمال وه مرقيامت تك شير توزي جائي كي. اعمل اليوم والليلة ١٨٣٠،١٨١ مستدرك حاكم ١٥٦٢ أي دعا کفارہ مجلس کے لئے بھی پڑھی جاتی ہے۔

### مسح كاطريقه

🤲 سیدنا عبدالله بن زید بن ماصم المازنی ویژ کی روایت میں ہے کہ رسول الله سي يم في الين بالحول كو باني مين والالجر سرك الكل حص س اين دونون ہاتھوں کو شروع کر کے چیچھے گدی تک لے گئے پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں ووباره اسية باتحول كو لوثاياء (مؤطأ للاهام مالك ١٠٠٠ صحيح مسلم (١٨٥) ثير گرون کے مسے کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔

#### كانول كاستح

- کانول کا مسے اس طرح کریں کہ دونوں ہاتھوں کی شادت کی انگلیاں دونوں كانول كے سوراخول ميں ڈال كر كانوں كى پيلے پر انگونھوں كے ساتھ مسح كريں۔ تساني كتاب الطهارة باب مسح الاذبين من الرأس (١٠٠) ابن ماجه باب ماحاء في مسح الاذنين (٢٣٩) عن ابن عباس الله
- کانول کے مسے کیلئے نیا پانی لینا ضروری نہیں کیونکہ کانوں کا تعلق سرے ب جیسا کہ عبداللہ بن عباس الله ا عدادات ہے کہ رسول اللہ الله الله ال فرمايا: االاذنان من الرأس! "كان سرت بين" سلسلة الاحاديث الصحيحة (۱۳۷۰ نصب الواليه/۱۹۸ اگر كانول كي مستح كيليج نيا ياني كي ليس توبيد مجمى وراست

نون: وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت دعا پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ؟ ای طرح وضو کے بعد آسان کی طرف نگاہ اور انگی اٹھا کر دعا کرنا کسی صحیح حدیث سے خابت نہیں.

## عسل كاطريقه

آر دوران عنسل شرمكاه كو بائد لك كياقو وضو نوث جائ كا كيونك رسول الله طي ينم ف فرمايا: الافا مش أحد كم ذكرة فليتوطنا) "جب تم ميس س كوئى اب آله ناسل كو بحوث تو وضو كرد." مؤطا للامام مالك احمد ابو داؤد وغيرهم بدواله مشكوة الما

## تيم كاطريق

الله تعالى كاارشاد ب المان والواجب تم فق كي حالت مين موتو

نماز کے قریب نہ جاؤیماں تک کہ تم جان او جو تم کتے ہواور ای طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤیب تک عسل نہ کرو 'گرراستہ عبور کرتے ہوئے اور اگر تم بیمار ہویا تم سفر پر ہو تو تم میں ہے کوئی جائے ضرورت ہے آئے ہوئے اور اگر تم بیمار ہویا تم سفر پر ہو تو تم میں ہے کوئی جائے ضرورت ہے آئے یا عور تول ہے مباشرت کی ہو پھر پائی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا تیم کر دیس مسح کروا ہے منہ اور ہاتھوں کا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔ "اسورة مائدہ النساء سم یا و رہے کہ شراب و نشہ کی حرمت اللہ نے ممل طور پر سورة مائدہ آیت نمبر 90 میں کر دی ہے۔

الله سيدنا عمار بوافق سے مردى ہے كہ ميں صابت سفر ميں جنبى ہو كيا اور پانى نہ سلخ كى وجہ سے مثى ميں لوٹ بوٹ ہونے لگا پھر ميں نے نماز پڑھى اور واليس آكر رسول الله ساتي لام سے واقعہ بيان كياتو آپ نے فرمايا: " تجھے اس طرح ہى كافى تھا" پھر آپ نے اپنى ہمتيايوں كو زمين پر ايك بار مارا اور ان ميں پھوتك مارى پھران كے ساتھ اپنے منہ اور ہمتيايوں كا مسح كيا۔ (صحيح البحارى،١٣٣٨) صحيح مسلم،١٣١٨)

یعنی بائیں ہمتیلی کے ساتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہمتیلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کریں نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ تیم کے لئے ایک ضرب ہی کافی ہے۔ چرے پر مسح کے لئے دوبارہ ضرب کی ضرورت نہیں۔



اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (سنن ابي داود(٤٩٩)

"الله سب سے برا ہے الله سب سواكوئى معبود برحق نہيں ۔ برحق نہيں ميں گواہى ديتا ہوں كه الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں ۔ ميں گواہى ديتا ہوں كہ محمد ميں الله كے رسول ہيں ۔ نماز كی طرف آجاؤ ممازكى طرف آجاؤ - نمازكى طرف آجاؤ - الله سب سے برا ہے الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں ۔ "

دو برى اذان

افران میں شہاوت کے جاروں کلمات کو پہلے آہت آواز ہے کہنا پھردوبارہ بلند آواز ہے کہنا "ترجیع" کملاتا ہے۔ یہ افران آپ نے ابو محذورہ بوجھ کو سکھلائی۔ دابو داؤد ۳۵۰ مسلم ۲۵۰۱)

بو محدورہ بڑھ کی اذان میں انیس (۱۹) اور اقامت میں سترہ (۱۷) کلمات تھے۔ (ابو داؤد ۵۰۰ مسلم ۲۵۰) یعنی دوهری اذان اور دوهری اقامت لیکن بعض افراد نے دوهری اقامت کو لے لیا مگر دوهری اذان کو بالکل ترک کر دیا ہے ای اذان كابيان ك

اذان کی فضیات

سیدنا ابو ہریرہ بڑتر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آگر لوگ جان لیس کہ اذان اور پہلی صف میں کیا اجر ہے تو پھران کے لئے قرعہ اندازی کے سواکوئی چارہ بلق نہ رہتا تو وہ قرعہ اندازی سے کام لیتے۔" اصحبح البخاری(۱۵۳) صحبح مسلم(۳۲)

اذان کے کلمات

«اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، خَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلُوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلُوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلُوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ،

وه ((حَقَّ عَلَى الْفَلاَح)، كَ تَوْتُم ((لَا حَوْلَ وَلاَ فُوَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ)) كُو پُروه ((اَللَّهُ اَكُبُرُ اللَّهُ اَكْبُرُ اللَّهُ اَكْبُرُ اللَّهُ الْخَبُرُ) كُو پُرجب وه ((لاَ إِلٰهَ الاَّ اللَّهُ)) كَ تَمْ بَعِي ((اللَّهُ الْخَبُرُ اللَّهُ الْخَبُرُ)) كُو بُعِرجب وه ((لاَ إِلٰهَ الاَّ اللَّهُ)) كُو بُس فِي واضَى بو تَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ) كُو بُس فِي واضَى بو تَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللِمُ ال

#### ا قامت کے کلمات

طمرح اکبری اقامت کو بھی ترک کر دیا ہے حالا نکد دونوں طرح صحح احادیث ہے تابت ہے بعنی دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت اور اکبری اذان کے ساتھ اکبری اقامت۔

صح كى اذاك على (اختى على الفلاح) ك بعد مؤذن دو مرتبه كه: ((الصّلاَةُ عَنَوْ مِنَ التَّوْمِ) " " نماذ غيد ع بمتر ب " (سنن ابى داؤد (١٥٠٠) ابن خيرٌ مِن التَّوْمِ) " نماذ غيد ع بمتر ب " (سنن ابى داؤد (١٥٠٠) ابن خزيمة والمستراك المرابعة والمستراك عربية في التجاد نهي جيساك شيعه حضرات كا خيال ب - فيز شيعه كى اذاك على جو ((الشّهدُ انَّ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالمَامَ الْمُنْتَقِيْنَ اللهُ وَمِنِيْنَ اللهُ وَمِنِيْنَ اللهُ وَمِنْنَ اللهُ وَاللهُ وَمِنْنَ اللهُ وَمِنْنَانَ اللهُ وَمِنْنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْنَ اللهُ وَمُنْنَا اللهُ وَمُنْنَانُ اللهُ وَمُنْنَانُ اللهُ وَمُنْنَانَ وَمُنْ اللهُ وَمُنْنَانُ وَمُنْنَا اللهُ وَمُنْنَا وَمُنْنَانُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُونُ وَاللهُ وَالله

#### اذال كاجواب

سيدنا عمرين خطاب بن ح سوايت ب كدرسول الله سي قريد فرما! «جب مؤون ((الله اكتبر الله اكتبر) ك تم بحى ((الله اكتبر الله اكتبر) كو بحروه ((اشهد أن لا الله إلا الله) ك توتم بحى ((اشهد أن لا اله الا الله)) كو بحروه ((اشهد أن محقد الله) ك ترتم بحى ((اشهد أن محقد الله) كو بحروه ((اشهد أن محقد الله)) ك تم بحى ((اشهد أن محقد الله)) كو بحروه كو بحرب وه ك ((حق على المصلوة)) توتم (الاحول ولا فوقة الا بالله)) كو بحر

## اذان کے بعد کی دعا

هَاللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ
 أَتِ مُحَمَّدَاد الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا
 مُخمُودَاد الَّذِي وَعَدْتَهُ (صحح البخاري(١١٤) سنرابي داود(٢١٩)

''اُ الله ! اس دعوت كال اور قائم بونے والی نماز كے رب! محد الله الله اور قائم بونے والی نماز كے رب! محد الله الله كو وسيله اور فضيلت عطاكر اور انہيں مقام محمود پر فائز كر دے جس كاتو في ان سے وعدہ كيا ہے۔''

یہ وعا پڑھنے والے کے لئے قیامت کے ون نمی سُرِیدِ کی شفاعت طال ہو جائے گی۔ نیز اس دعا میں ﴿وَالدَّرْجَةَ الرَّفِيْعَةُ ﴾ اور ﴿وَارْزُفْنَا شفاعنة بوَمَ الْقِیافة ﴿كَافِنَافَ مِن سِحِجَ حدیث ہے فابت نمیں ہے۔

«أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وحده لا شريك له،
 وأذ محمدا عنده ورَسُولُه، رضيت بالله را الله و الله و

اصحبے مسلم(۳۸۶)، سن اس داداده) "میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ۱۰۰ کوئی سچا معبود شیں اور اکیلا (اللصَلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ)) ك جواب ش عليحده كلمات كمناكس سيح حديث المصل الله خيرٌ مِن النَّوْمِ)) ك جواب ش عليحده كلمات كمن المح حديث الله قامَتِ العَلَمَةُ أَن المَات كو الى طرح دحرانا جلبية الى طرح ((قَلْ قَامَتِ العَلَمَةُ وَالْمُاهُ)) كمنا بحى صحح حديث سي طبت العَلمَةُ وَالْمُاهُ)) كمنا بحى صحح حديث سي طبت العَلمَةُ وَالْمُاهُ)) كمنا بحى صحح حديث سي طبت شين.

#### اذال کے بعد ورود

اذات سے تعمیل ۱۹۶۰ یا طرح المان کرے اذان کے بعد مستوعی درود کا مجمی کونی تسور نمین اجمعیں درود وہ می پڑھنا چاہئے جو صحیح حدیث سے طابت ہو اور ووررود ایرانیجی ہے۔

الكابيان الله

#### نمازكے اذكار اور طريقه

کسی محسل اور وضوے اچھی طرح مسنون طریقے سے فارغ ہو کر جس نماز کا پڑھنا مقصود ہو اس کی نیت (دل میں) کرکے قبلہ رو ہو کر تھبیر تحریمہ ((اللهٰ اکٹیش) کمیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور بینے پر ہاندھ لیں۔

توت : زبان سے نیت کرنے کی کوئی صیح دلیل موجود سیں۔

## رفع اليدين كرنا

ہے' اس کا کوئی شریک سیس اور محد میں اس کے بندے اور رسول ہوتے اور رسول ہوتے اور اسلام کے دین ہونے ہوتے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ "

#### اذان اور اقامت کے در میان دعا

اقامت کے درمیان وعارد نمیں کی جاتی ' پس تم وعا کرو۔" ابن خزیمة ۲۰۰۰ - ۱۳۰۰ شرح السنة ۱۳۰۰ میلاد درمیان وعارد نمیں کی جاتی ' پس تم وعا کرو۔" ابن خزیمة ۲۰۰۰ - ۱۳۰۰ شرح السنة ۱۳۰۵ نیل المقصود ۵۲۱۱)



مقلات پر رفع اليدين كرت اور عبدالله بن عمر جي ما بھي ايساكرت تھے۔"

علام بافع نے بھی بیان کی عدیث این عمر بھی بیان کی ہے۔ اصحيح البخاري والدين كي احاديث متواترين طاحظه بول: اقطف الازهار المتناثرة للسيوطي ص:٥٥) (نظم المتناثر من الحديث المتواتر لابئ الفيض الكتاني ص١٥٨ لقط اللالي المتناثرة في الاحاديث المتواترة للزبيدى ص ١٠٠٥ رفع اليدين كالمنوخ مونا البت نيس ب تفصيل ك لي ويكحير ((التحقيق الراسخ في ان احاديث رفع اليدين ليس لها ناسخ، نيز بغلول میں بت چھیانے والاجو قصہ عوام میں مشہور ہے اس کا ذکر کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں موجود نسیں اور عقلاً بھی محال ہے۔ نبی مان کا جب نماز شروع كرتے أو دونوں باتھوں كو لسباكر كے اٹھاتے۔ (ابو داؤد (۱۵۲) تر مذى (۱۳۹) آپ خزيمه باب تشر الاصابع عندرفع اليدين في الصلاة (٢٥٩)

نمازين بانقه باندهنا

ا کان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضِعَ الرَّجُلُ بِدَهُ الْيُمْنَى الرَّجُلُ بِدَهُ الْيُمْنَى الرَّجُلُ بِدَهُ الْيُمْنَى

سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَأَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (اصحبح البخاري(٧٢٥)، صحبح سلم(٢٩٠)

سيدناعبدالله ن عمر المحتاجيان كرت بين كه:
 الله كان برفع يديه إذا دُخل في الصّلوة وَإِذَا أَنَ بُرْفَع وَرَفَع رَأْسَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّدُعنَيْن يَرْفَع يَدَيْهِ فِي ذَالِكَ كُلُه وَكَانَ عَبْدَالله الرَّدُعنَيْن يَرْفَع يَدَيْهِ فِي ذَالِكَ كُلُه وَكَانَ عَبْدَالله

ا۔ انسانی (۱۱۸۱) ابی حرسهٔ (۱۱۸۱) " منجی کریم ماتی کی جب نماز میں داخل ہوتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سراٹھاتے اور دو رکھتوں سے کھڑے : وتے تہ ان تمام ومیں نے رسول اللہ میں ہے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنا وایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا۔ " نماز میں ہاتھ باتد سینے کے بارے میں طرفین کے دلائل کا مطالعہ کرنے کے لئے طاحظہ ہو راقم کی کتاب "نماز میں ہاتھ کمال باتد صیں؟"

## دعائے استغتاح

پراس كابعد مذكوره وعاؤل شي كولى ايك وعايز هين:
 اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقَيْنِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنقَى الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنقَى الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَآءِ وَالشَّلْجِ النَّرَدِ»
 وَالْبَرَدِ»

(صحبح البخاري (٧٤٤)، صحبح مسلم (٩٩٥) وا الله! مير اور مير كنابول ك ورميان اتى دورى كرجتنى دورى توق مشرق اور مغرب ش كى ب الله! مجمع كنابول سے ايے صاف كر دے جمعے سفيد كرا ميل كيل سے صاف كيا جاتا ہے ، اے الله! ميرے كنابول كويانى كرف اور اولوں سے دھو ڈال ۔ " عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرِي في الصَّلُوةِ ١٠صحِيحِ البخاري(٧٤٠)

"لوگوں کو تھم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز میں باتد هیں۔"

عبی زبان میں درمیانی انگل سے لے کر کمنی تک کو ذراع کہتے ہیں آگر دائیں باتھ کو بائیں ذراع بعنی بائیں کمنی تک پھپلا جائے تو ہاتھ لامحالہ ناف سے اوپر یعنی سینے پر ہی آتے ہیں۔

پرناملب طائی بن شرئے فرمایا:

صلاة المعلم أناز كابيان

ار آیت النّبِی بینی منتصرف عن یَمینه و عَن یَسَده الله و عَن یَسَادِه و وَرَ آیتُه یُسَعَم هٰدِه عَلَی صَدْرِه المسد احمده/۲۲٦)

"می نے بی کریم می ایک کو دیکھا آپ اپنی دائی اور بائی دونوں جانب سے (نمازے) بھرتے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا اس (باتھ) کو ایت سے یہ رکھتے تھے۔"

• اوَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَأَلْأَرْضَ حَنِيْقًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ، وَنُسُكِئُ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسَىٰ وَاغْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لاَ يَهْدِئِ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَلْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّىٰ سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنَّىٰ سَيْنَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَالَيْكَ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَ تُوْبُ إليك»

(سنن أبي داؤد (٧٦٠)، صحبح مسلم (٧٧١)

دهيں نے اپنے چرے كواس ذات كى جاتب سونپ ديا جس نے آسانوں
اور زهين كو پيداكيا يكسو مسلمان ہوكر اور ميں مشركوں سے نميں 'يقيناً
ميرى نماز' ميرى قربانی' ميرى زندگی 'ميرى موت' الله تعالیٰ كے لئے ہے

جوسب جمانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں 'ای کا مجھے علم دیا گیا ب اور میں پالا مسلمان ہول۔ اے اللہ! تو باوشاہ ب تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنی جان یر ظلم کیااور میں نے اپنے گناہ کا قرار کیامیرے سارے گناہ بخش دے تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی سیس تو میری ایکھے آخلاق کی طرف راہنمائی کر تیرے سوا الصے أخلاق کی طرف راہنمائی کرنے والا کوئی منیں ، مجھ سے برے اخلاق پھیروے ، تیرے سوا برے اخلاق کو مجيرت والاكوئي شيس يرى باركاه مي حاضر مون حاضر مول تمام نکیال تیرے ہاتھ میں ہیں اور برائیوں کو تیری جانب منسوب سیس کیا جانا میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری طرف التجاري مول او بركت والا اور بلندیوں والا ہے میں جھ سے معلق چاہتا ہوں اور تیری طرف بی "しっとうしかい」

«اَنلهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ
 بُـخْرَةً وَأَصِيْلًا»

(سنن أبي داؤد(٨٠٧)، مسئد أحمد(١/ ٨٥)

"الله سب سے بردا ہے " بہت بردا " تمام تعریفیں الله تعالی کے لئے میں الله تعالی کے لئے میں الله تعالی کی تنبیع کرتے ہیں۔ "

صلاة المسلم \_ تماز كابيان

وعلمَّا التَّخْلُحُ كَ يَعْدَ تَعَوُّدُ رِّ حَيْنَ «أَعُودُ ذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(سنن أبي داؤد(٧٧٥) مصف عبدالرژاق(٣/ ٧٥)

منْ هَمْزُهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَثِهِ ا

" میں اللہ تعالیٰ ننے والے اور جانے والے کی شیطان مردود ہے اس کے وسوے ہے " تکبر کی ہوا اور جادو کی پھنکار سے پتاہ مانگرا ہوں۔ " اس کے بعد "بسم اللہ" سمیت سورۃ الفاتحہ پڑھیں:

وبنسب أنه التغير التحديد في المحمد لله رب العكمين في الرحمة الرحمة لله رب العكمين في الرحمة الرحمة الرحمة في الرحمة في المالة في المحمد في المالة في المحمد في المدين المحمد في المدين المحمد في المدين المحمد في المدين المحمد في المحمد ف

"الله كے نام كے ساتھ جو بے حد مهيان اور نهايت رحم كرنے والا ہے" تمام تعريفيں الله تعالى كے لئے بيں جو سب جمانوں كا رب ہے" جو

نمایت مریان اور بردار حم کرنے والا ب اقیامت کے دن کامالک ب اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد ماتھتے ہیں اہمیں سید حی راہ پر چلائے رکھ ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام کیانہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے۔"

## سورة الفاتح كي بغير تماز تسيس

سوره فاتحد کو ہر نماذ کی ہر رکعت میں پڑھتالازی ہے " بی الخوا نے فرایا !

الا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ !

(صحیح البخاري (۲۵۱) ، صحیح مسلم (۲۹۱)

دوم فخص زنماذ میں سورۃ الناتی ضعی روحی ہیں کی نماز ضمی دومی ہیں کی نماز ضمی

"جس مخص نے نماز میں سورة الناف تنبس پر می اس کی نماز نمیں ہے۔"

یہ حدیث عام ہے ' نمازی امام ہویا مقتدی ' منفرد ہویا مسبوق سب کو شال ہے ' اسکے بغیر کوئی نماز نمیں نماز خواہ فرض ہویا سنڈت ' جنازہ ہویا عیدین وغیرہ۔ امام بخاری رفی نماز نمیں نماز خواہ فرض ہویا سنگ کو متواتر قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کیلئے دیکھیں: ((تحقیق الکلام)) اور ((توضیح دیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کیلئے دیکھیں: ((تحقیق الکلام)) اور ((توضیح الکلام)) مقتدی کو جری نماز جی امام کے پیچھے صرف سورة فاتحہ پڑھنی چاہئے جبکہ مری نماز جی سورة فاتحہ پڑھنی چاہئے جبکہ مری نماز جی سورة فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا آیت پڑھی جاسمتی ہے۔

## سورة الفاتحه كي قراءت كے بعد بآواز بلند "آمين"كمنا

· سدناایو بریره بوش ے مروی ب که رسول الله سال نے فرمایا: «إِذَا أُمِّنَ الإِمَامُ فَأَمُّنُواْ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِهِ" (صحيح البخاري(٧٨٠)، صحيح مسلم(١١) "جب المام آمن کے تو تم بھی آمین کو اجس کی آمین فرشتوں کی آمین ے موافق ہو می اس کے پھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔" اس سے معلوم ہوا کہ آئین او نجی کمنی جائے کیونگ مقتدی کو امام کی آئین کا مجمى علم مو كاجب وه او في كے كا وتانچ اصحيح البخارى-باب جهر الامام بالتامين من يد بھى ہے ك عبداللہ بن زير رفاقد اور ان كے مقتربول نے اتى بلند آمين كى كد معجد كونج كى نيزويكسيس (مصنف عبدالوزاق (٩١/٢) الاوسط لابن المنذر (١٠١٣)

## يوداول كا"آين" = ينا

اور (بیھقی ۵۹/۴) میں (عَلَی قَوْلِمَا خَلْفَ الْاِهَامِ اُمِیْن) کے الفاظ ہیں یعنی امام کے پیچھے آمین کہنے پر یہودی جتنا صد کرتے ہیں اتنا کمی چیز پر نمیں کرتے اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے دیکھیں کتاب: "آمین بالحر"

### مسنون قراءت

اس کے بعد قرآن مجیدے جو سورت یا آیات آسان معلوم ہوں ان کی تلاوت کریں سورہ فاتحہ کے بعد جتنی چاہے انسان قراءت کر سکتا ہے البتہ نبی طاحت کریں سورہ فاتحہ کے بعد جتنی چاہے انسان قراءت کر سکتا ہے البتہ نبی طاق ہے۔
 میں منقول ہے:
 فیرکی نماز میں:

( قَ وَالْقُرْأَنِ الْمَحِيْدِ ) (صحيح مسلم - كتاب الصلوة - باب القرأة في الصيح (٣٥٨)

2 ﴿ قَذْ أَفْلُحَ الْمُؤْمِثُونَ ﴾ اصحيح مسلم - كتاب الصلوة . باب القرأة في

- عشاء کی تمازین:
- الروالقين والزينون ) اصحيح البخارى صفة الصلوة باب القرأة في العشاء (٢٠١٠)
- اور ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحْهَا ﴾ اور ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحْهَا ﴾ اور ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحْهَا ﴾ اور ﴿ وَالنَّبِلِ اِذَا يَغْشَى ﴾ يُرحت ك لئه كما.
  وَالنَّيْلِ اِذَا يَغْشَى ﴾ اور ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ يُرحت ك لئه كما.
  (صحيح البخارى كتاب الجماعة والامامة (٥٠٥)
  - جھے کے دن نماز تجریس:

﴿ الَّمْ تَنْزِيْل ﴾ اور ﴿ هَلْ أَنْي عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ (صحيح البخارى - كتاب الجمعة - باب مايقرأ في صلوة الفجريوم الجمعة (١٨٠)

- 🖸 تماز جعه اور عيدين ش:
- السَّتِحِ اسْمَرَتِكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ عَلْ أَثْلَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَة ﴾ اصحبح .
   مسلم كتاب الجمعة . باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (١٥٨)
- آماز جمعد میں سورة جمعہ اور منافقون (صحیح مسلم کتاب البحمعة البحمعة کتاب البحمعة مدان مایقوا فی صلاة البحمعة (۸۷۸)
- [3] عیدین ش ﴿ قَ وَالْقُرْانِ الْمَجِیْدِ ﴾ اور ﴿ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ اصحبح مسلم - صلوة العبدين - باب مايفرا في صلوة العبدين ١٨٠) یاد رے کہ ان سورتوں کی قرات نماز میں مستون ہے ضروری نیس کو تکد

الصبح ددم. قد الرواليل إذا عشعش إن اصحيح مسلم - كتاب الصلوة - باب القرأة في

- الصبح(١٥٥)
- (﴿ قُلْ أَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ أَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ اسن
   النسائی(۱۸۸۰-۲۵۲)
- اقا دونول ركعتول من ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ اسنن ابى داؤد كناب الصلوة .
   باب الرجل بعيد سورة واحدة فى الركعنين ١٨٢١
- الله ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ اور ﴿ سَتِحِ اشْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اصحبح
   مسلم-۲۵۰-۲۰۰
- ﴿ وَالسَّمَآءِ فَاتِ الْبُرُوحِ ﴾ اور ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ اسن ابى داؤد بابقدر القرأة في صلاة الظهر والعصر ١٠٥٥)
  - مغرب کی نماذین
- المورة طور (صحيح البخارى صفة الصلوة باب الجهر في المغرب (240)
  - [2] ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾ اصحيح البخارى باب القرأة في المغرب ١٥٣٠

والإراباء والمراجة والأدوان ويندو والمناول والمراجة وتكالمة الإ

Section 1

[3] مورة اعراف استن النسائي ١٤٠/١

اور محشول كومضوط تقام ليس- (سنن ابى داؤد - كتاب الصّالاة (٢٣٨)

## ركوع كى دعائيں

تین یارید وعای صین: ﴿ سُنِحَانَ رَبِّی الْعَظِیمُ وَبِحَمْدِهِ ﴾ اسن ابی
 داؤد(۱۵۸) بیهقی(۸۲/۲)

است السانی السانی العظیم الله اصحیح مسلم (۱۲۵) من السانی ۱۳۳۳ مسئ السانی ۱۳۳۳ مسئ السانی ۱۳۳۳ مسئد احمد (۱۲۸۳ می دیار ب عظمت والا "اس دعا کو زیاده بار تکرار کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ ایک رات آپ نے قیام اللیل میں سورة بقره انساء اور آل عمران پڑھی تھر آپ نے اتنا بی وقت رکوع میں لگایا اور بار بار فرکوره دعا پڑھتے رہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ،
 وَعَلَيْكَ تَـوَكَّلْتُ، أَلْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ
 وَعَلَيْكَ تَـوَكَّلْتُ، أَلْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ
 وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَضَمِيْ للهِ رَبِ
 الْعَالَمِیْنَ "

(سنن النسائي(١٠٥٠)

اے اللہ! میں نے تیزے لئے رکوع کیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور

نی سی التی اور اس کے بعد کی قرار دیا ہے اور اس کے بعد کی قراءت میں افقیار دیا ہے نیز سورتوں کو قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ ہے پڑھنا بہتر ہے ضروری نیس یعنی آگر کسی آدی نے رکھتوں میں سورتوں کی ترتیب بہتر ہے ضروری نیس یعنی آگر کسی آدی نے رکھتوں میں سورتوں کی ترتیب المندی تو بجدہ سو نیس پڑیا۔ قراءت سے فارغ ہو کر "اللہ اکبر" کسی اور رفع المندین کرتے ہوئے رکوع میں چھکنے کے ساتھ البدین کرتے ہوئے رکوع میں چھکنے کے ساتھ بی کمیں۔

#### دكوع كاطريقه

ک رکوع میں پیٹے بالکل سید سی ہو سرنہ زیادہ نیج ہو اور نہ زیادہ او نچادونوں ہاتھوں کی ہتیلیال دونوں گھنوں پر رکھیں۔ (صحیح مسلم(۲۹۸) صحیح البخاری-باب سنّة الجلوس فی التشهد(۸۲۸)

ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت یں ہے کہ آپ مٹھ کے اس آدی کو جسنوں جس نے نماز خراب کی تھی ہے کہ آپ مٹھ کے اس آدی کو جسنوں جس نے نماز خراب کی تھی ہے تھم دیا کہ رکوع کی حالت میں ہتے لیوں کو محسنوں پر رکھواور انگلیوں کے درمیان فاصلہ کرو۔ (صفة صلاة النّبی ص، ۱۳۰۰)

ور رکوع کی صاحب میں کمنیال پہلوؤں سے دور ہوں۔ (جمامع التو مذی (۲۹۰)

ودنول ہاتھوں کو تان کر رکھیں ذراخم نہ ہو الکلیوں کے درمیان فاصلہ ہو

کمیں۔ (مند ملاۃ النی عظیم من السمان "اے ہمارے رب! تعریف تیرے کئے ہے۔" علیوں کمیں:

السَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ اللَّرْضِ وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن شَى وَمِلْ مَا شَنْ وَمِلْ مَا اللهُ مَا شَيْن وَمِي كَا مِن لَى جَم نِيان كَى اللهُ تَعْلَى فَي اللهُ عَلَى مِن لَى جَم فِيان كَى اللهُ مَا اللهُ مَا مِن مَا مَان مَم وَاللهِ مِن مَام وَمِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن

ف نيزيد دعا جي يزه كتين:

اللّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ، السّمُواتِ وَمِلْ، الأَرْضِ وَمِلْ، النّناءِ
 الأَرْضِ وَمِلْ، مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَغْدُ أَهْلَ الثّناءِ
 وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلّنا لَكَ عَبْدٌ،
 اللّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنْفَتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْـجَدُ مِنْكَ الْجَدُّا

(صحيح مسلم(٤٧٧)، سنن أبي داؤد(٨٤٧)، سنن النسائي (١٩٩\_١٩٨/٢)

"اے اللہ! مارے پروردگار! تیرے لئے جمر اتی ب ک آسان بھر

تیرے لئے اسلام لایا اور تجھ پر توکل کیا تو میرا رب ہے میرے کان ا میری آ تکھیں میراخون میرا کوشت میری بٹریاں میرے اعصاب اللہ کے لئے خشوع کرتے ہیں جو سب جمانوں کا رب ہے۔ "

فیزید دعا بھی پڑھتے:

اسُنِحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ، (صحبح البخاري(٧٩٤)

"اے اللہ! ہمارے رب! تو پاک ہے اور اپنی تریف کے ساتھ ہے، اے اللہ! مجھے بخش دے۔"

اوریه دعا بھی پڑھتے۔ اسُبُوخ قُدُوس رَبُ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ، (صحبح سلم(٤٨٧)، ٢٥٣/١) ﴿ ﴾ "بهت پاکیزگی والا 'بهت مقدس ہے فرشتوں اور روح کارب۔"

## ركوع كے بعد قيام كى دعائيں

رکوع سے سید مع کھڑے ہوتے ہوئے کمیں: ((سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَةُ))
دسن لی الله تعلق نے اس کی بات جس نے اس کی حمد بیان کی۔ "اور اپنے دونوں
باتھ کند حول یا کانوں تک اٹھائیں پھر ((زَبْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) یا ((زَبْنَا لَكَ الْحَمْدُ))

دونوں ہاتھوں کو رکھیں اس کے بعد محشنوں کو۔ (سنن ابی داؤد(۱۸۳۰) سنن النسانی(۱۹۹۰) پہلے محفنے رکھنے والی روایت ضعیف ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں "آپ کے مسائل" جلدا مص ۱۳۵۵ ۱۳۵۲)

- اعدے میں تاک 'پیشانی' دونوں ہاتھ' دونوں کھنے اور دونوں پاؤں کے سرے دین پر لگ جائیں۔ (صحیح البخاری(۸۳) صحیح مسلم(۳۹۰))
- ابن خزیمة (۲۳۲) می بولی بول بات ول ایس می بولی بول دابن خزیمة (۲۳۲) مستدری حاکم (۲۳۷)
- کیدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر رکھیں۔ (سنن ابی داؤد (۲۳۲-۲۳۶)
- ای طرح مجدے میں ایڑیاں لمی ہوئی ہوں۔ (مستلوک حاکم ۱۲۲۸' ابن خزیمة (۱۲۵۳)
- ا حدے میں پاؤل کی انگلیوں کے مرے قبلہ رخ ہوں اور قدم کھڑے ہوں۔
   اصحیح البخاری(۸۲۸) سنن ابی داؤد(۲۳۲)
- اونجی ہوں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ بحوالہ اونجی ہوں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ بحوالہ حدیث الی جید السلعدی بڑا تھ (سنن ابی داؤد(۲۰۰-۳۴) ابن المجادود (۱۳۳) کا حدیث الی جید السلعدی بڑا تھ (سنن ابی داؤد(۲۰۰-۳۴) ابن المجادود (۱۳۳) کے علیجدہ کی کی کیفیت مردوعورت کے لئے علیجدہ

جائیں اور زمین بھر جائے اور ان کے بعد ہر چیز بھر جائے جو تو جاہ، اے تااور بزرگی والے! جو کھے تیرا بندہ کمد رہاہے وہ بالکل درست ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ! جو چھ تو عطا کر دے اس کو كوئى روكے والا شيس اور جو بچھ تو روك دے اس كو كوئى دينے والا شيس ممى دولت والے كو اس كى دولت تيرے بال كوئى نفع شيں پنچا على ." سیدنا رفاعد بن رافع الزرقی بی فرد سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نی طرم الله المالي الم اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ ) كما أيك آدى ئے آپ كے بيچے يه كلمات كے: ((زَبْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَنِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِينِهِ الساس المرع يرورد كار! اور تيرع عى لئے تمام تعریف ہے ، تعریف زیادہ کی کیزہ جس میں برکت ڈال دی گئی۔ "جب آب منتخ المازے فارغ موے تو ہو چھانے کلمات کنے والاکون تھا؟اس آوی نے كها "ميس" آپ الآيان فرمايا اسيس نے تميں سے زائد فرشتے ديکھے جو ايك ووسرے سے سبقت لے جانے میں کوشل منے کہ ان کلمات کو پہلے کون تحریر كرك. "(صحيح البخاري(٤٩٩) سنن ابي داؤد(١٧٥) سنن النسائي(١٣٩١)

## تجدے کی کیفیت

اس كے بعد "الله اكبر" كتے ہوئے تجدے ميں جائيں اس طرح كد يسلے

فأحسن صورة وشق سمعه وبصرة تبارك الله أَحْسَنُ الْخَالِقَيْنَ " الْخَالِقَيْنَ "

(صحيح مسلم(٧٧١)، دارقطني ١/ ٢٩٧، أبوعوانه ٢/ ١٠٢، طحاري(١/ ١٦٠)

"اے اللہ! میں نے تیرے کئے مجدہ کیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے لئے اسلام قبول کیاتو میرا رب ہے میراچرہ اس ذات کے آگے تجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی اور اس کی شکل کو حسن بخشااور اس کے کانوں اور آ تھموں کے شکاف بنائے کیس الله يركت والاع جو نمايت عمره كليل كرف والاع-"

نوث: ((وَ أَنْتُ رَبِّيْ)) ك القاظ طحاوى من اور ((فَأَحْسَنَ صُورَهُ)) ك الفاظ دار قطنی اور ابو عوانه میں ہیں۔

- (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى)) "پاک ہمراسب سے اونچارب" (صحیح مسلم (۷۷۲) منن النسائي (۲۲۹/۳) مسئد احمد (۲۸۲/۵) ابن ماجة (۲۸۲/۱) يه كم از كم عن باريرهيس- (ابن ماجة (٨٨٨)
- "ا الله! مجمع مير جموف أبرت كل ويحمل ظاهرى اور مخفى تمام كناه بخش وے۔" (صحیح مسلم (۲۸۳) ابو داؤد (۱۸۵۸)

صلاة المسلم أناز كابيان طريقة كى معج مديث عد ثابت نيل-مجدے کی وعائیں

 رکوع کی دعاؤں میں ہے آخری دو دعائیں ای طرح تجدے میں بھی پڑھنا البت باس كے علاوہ يہ دعائيں بھى يوحى جاسكتى ہيں:

وَاللَّهُمَّ أَعُودُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْكَ، لاَ أَحْصَىٰ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ "

(صحيح مسلم(٤٨٦) "اے اللہ! میں تیری رضا مندی کے ساتھ تیری ناراضتی سے اور تیرے معاف کرنے کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانکی ہوں اور تیری ذات کے ساتھ بھے سے پناہ مانگیا ہوں میں تیری تعریف کو شار سیس کر سكنا تيرى تعريف اى طرح ب جس طرح توف خودا يى تعريف كى -" یہ دعا قنوت نازلہ میں بھی پڑھی جاتی ہے:

﴿ اَللَّهُمْ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
 وَأَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجُهِىَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ

و دوسری رکعت کی ابتدایس ﴿ فَعَوْدَ ﴾ پرهنابسترے اور به قرآن مجید کے عموم ے ثابت ہوتا ہے' ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينِمِ ﴾ "جب بهي آب قرآن مجيد كي قراءت كري تواعوز بالله يرحيس" كجراس ك بعد ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ ٢ الح كرسورة فاتحد کے آخر تک پڑھیں اور اس کے بعد جو جی چاہے سورت یا آیت پڑھیں ای طرح اپنی ساری رکعت مکمل کر کے تشھد بیٹھ جائیں دوسری رکعت پر اس طرح بينه جانے كو قعدہ اولى بھى كہتے ہيں۔

وو سرى ركعت من بايال باؤل بجهاكر اس ير بينه جائيس اور دايال ياؤل كهزا (AFA AFL ) -( FEIL )

وائي بائد كواية وائي اوربائي بائد كوبائي كفندير ركيس- اسلم 200 وايال باتھ وائيس ران اور بليال باتھ بائيس ران پر بھي ركھ سكتے ہيں۔ اسلم

جب آپ تشمد کے لئے بیٹھیں تو دائیں ہاتھ کی شکل اس طرح بنائیں کہ شہادت والی انگلی کھڑی ہو اور انگوٹھا درمیانی انگلی سے ملا کر حلقہ بنائیں اور انظی کے ساتھ اشارہ کریں اور ہلائیں۔ اسلم 200 نسائی ۱۸۸۸

## وو مجدول کے درمیان جلسہ اور وعا

ع پھر((الله الخبو)) كمدكر يملے تحدے سے سرافعاكر بليال پاؤل بچھاكراس ي بین جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اس طرح کد انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور دايال بائد دائي ران پر اور بليال بائد بائي ران پر ر هيس.

این قد موں اور ایرایوں پر بھی بیٹھ کتے ہیں۔ اسلم عش فودی ۱۵۲۱۱۳۰۵

• پريد دعاير هيس: ((زَبِ اغْفِرْلِيْ زَبِ اغْفِرْلِيْ) (سنن ابي داؤد عدم) "اے مير رب! مح معاف كرد ع ال مير رب! محم معاف كرد - " يجر اس کے بعد ((اللَّهُ اکْبُرُ)) کم کر دو برا مجدہ کریں اور خدکورہ دعاوں میں سے جو کسی دعاجایس پر هیس-

ووسرے تجدے کی دعاؤں سے فارغ ہو کر "اللہ اکبر" کمد کر جلس اسرادت كے لئے اى طرح بين جائيں جيے آپ يملے عدے الله كر بينے تھے۔ اصحبح البخاری(۸۲۳) جلس اسراحت کے بعد دو سری یا چو تھی رکعت كو اشت وقت دونول بات زين ير فيك كر الني اصحيح البخارى- باب كيف يعتمد على الارض إذا قام من الركعة (٨٢٣)

ای طرح دو رکعت پنھ کر تیسری رکعت کے لئے اٹھتے وقت اپنے دونوں باتحول كوكند حول يا كانول تك المحائي - (صحيح البخاري مسنن النساني)

این خوج ۱۱۱۰ میل تھوڑا ساخم کریں۔ (ایو داود ۹۹۱) بن خوج ۱۲۱۰ این خوج ۱۲۱۰ این خوج ۱۲۱۰ این خوج ۱۲۱۰ این حوج ۱۲۰۰ این خوج ۱۲۰ این خوج ۱۲۰۰ این خوج ۱۲۰ این خوج ۱۲ این خوج ۱۲۰ این خوج ۱۲۰ این خوج ۱۲ این خوج این خوج ۱۲ این خوج ۱۲ این خوج

التي التي كا حلقه بنانا اور شمادت والى انگلى كو المحانا تشدد بينين سے ليكر سلام بيمين تا ور «والگ الله» پر انگلى المحات اور «والگ الله») پر انگلى المحات اور «والگ الله») پر محاد دين بين الى كوئى دليل موجود نسين.

ماز آگر دو رکعت ب تو تشمد ورددادر دعائیں پڑھ کر سلام پھیردیں اور آگر نماز تین یا چار رکعت ب تو تشمد کی حالت بیل سلام پھیرے بغیر "الله اکبر" کمیں اور رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھ جائیں پھرسورة فاتحہ بڑھ کر رکوع کریں جیسے پہلے کیا تھا اور آگر سورة فاتحہ کے ساتھ مزید کوئی سورت یا آیات پڑھ لیس تو بھی پہلے کیا تھا اور آگر سورة فاتحہ کے ساتھ مزید کوئی سورت یا آیات پڑھ لیس تو بھی درست ہے۔ اصحبح مسلم - کتاب الصلوة - باب القرأة فی المظهر والمعصر (۲۵۲) پھر حسب سابق دو رکعت کمل کرتے بیٹھ جائیں۔ اور آخری قعدہ بیل دامت کا مرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں جانب کی سرین کو دھن پر رکھ کر بیٹھا جائے اس طرح بیٹھے کو جائے اور بائیں دیون ۱۸۵۲/۱۸۲۰ اور بائیں دیون ۱۸۵۲/۱۸۲۱

وایال پاؤل بچھاکر رکھنا بھی جائزے۔ اسلم ۱۵۵۹

اس طرح بیضنے کے بعدیہ کلمات پڑھیں:

\*ٱلتَّحِيَّـاتُ للهِ وَالصَّـلَـوَاتُ وَالطَّيِّبَـاتُ ٱلسَّـلاَمُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهَ (صحيح البحاري(٨٣١،٨٣١) صحيح مسلم(٤٠٢)

"جہ تھے ہوئی اور ملل عباد تیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلامتی ہو تھے پر اور اللہ کی رحمت اور بر کتیں ہوں 'سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کی رحمت اور بر کتیں ہوں 'سلامتی ہو ہم پر اور اس کے بندوں اس کے بندوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد میں ہے بندے اور برسول ہیں۔ "

## • بحردرود شريف يراهين:

«اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَخْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، (صحيح البخاري (٣٣٧٠)، صحيح مسلم (١٠١) "الله! محمد البخاري (٣٣٧٠)، صحيح مسلم (١٠١) ملاة الملم أمازكامان

ہونے کے بعد چار چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا تھم ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ بڑتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھ بیانے فرمایا: "جب
تم میں سے کوئی مخض آخری تشد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ
مائے اور یوں دعاکرے۔":

«اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمَسِبْحِ الدَّجَّالِ»

(صحبح البخاري (١٣٧٧)، صحبح مسلم (٥٨٨) "اے الله! میں جنم کے عذاب تبرکے عذاب 'زندگی وموت کے فتنہ اور میج دجال کے شرے تیرے ساتھ پناہ کیڑتا ہوں۔"

(صحیح البخاری(۸۳۲)، صحیح مسلم(٥٨٩)
"اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے اور سیح وجل کے فتنہ سے اور

نے اہراہیم اور آل اہراہیم پر رحمت نازل کی 'ب شک تو تعریف وہزرگی والا ہے 'اے اللہ! محمد من آجا اور آل محمد پر اس طرح برکت نازل فرماجس طرح تو نے اہراہیم اور آل اہراہیم پر برکت نازل کی 'ب شک تو تعریف وہزرگی والا ہے۔''

اوربید دروو پڑھٹا بھی ثابت ہے:

آخری تشدیس سلام ے قبل وعاماتگنا

پر ذکورہ دعاؤں سے جو جی معاب وعا ماتک لیں " آخری تشد سے فارغ

زندگی و موت کے فتنہ سے اور گناہ و قرض سے تیری پناہ ما تکتا ہوں۔"

أللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ اللَّهُوْرِ مَغْفِرَةٌ مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ،
 وَارْحَمْنِى، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ،
 (صحيح البخاري(٨٣٤)، صحيح مسلم(٢٧٠٥)

"اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا تیرے سوا گناہوں کو بخشے والا کوئی نمیں تو مجھے بخش دے ' بخشش تیرے پاس ہے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو بی بخشے والا مہان ہے۔"

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَشَرَ أَتْ أَعْلَمُ أَسْرَفْتُ وَمَا أَشَرَ فَتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ إِلَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾
 ﴿اللَّهُ مِنْنَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾
 أَنْتَ ﴾

(صحيح مسلم(٧٧١)، سنن أبي داؤد(٧٦٠)

"اے اللہ! مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے پیچے کیا اور جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا اور جو میں نے

زیادتی کی اور جے تو جھے سے زیادہ جانتا ہے تو بی آگے کرنے والا ہے اور تو بی چیچے ہٹانے والا ہے تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں۔"

(11/13)

"اے اللہ! میں تجھ سے اس بات کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ تیرے
لئے تمام تعریفیں ہیں "تیرے سواکوئی معبود پرحق نہیں تو اکیلا ہے "تیرا
کوئی شریک نہیں 'قو احسان کرنے والا ہے 'اے آسانوں اور زمین کے
موجد اے بزرگی وعزت والے! اے زندہ اور قائم رکھنے والے ہیں تجھ
سے جنت کا طلبگار ہوں اور جنم سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔"

## سلام چيرنا

• اس كے بعد دائيں اور بائيں طرف ((اَلسَّلاَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)) ك

- الفاظ كے ساتھ سلام چيرويں۔
- داكس طرف ((السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)) اور باكس طرف ((السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)) بهى كمد كته بس (سنن ابى داؤد (١٩٥٠))

## سلام کے بعد کی دعائیں

- تَمَن مرتب ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ) ك بعد ((اللَّهُمَّ الْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ اللَّهُ اللَّ
- لُوث: اس وعا من (روَ الَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْجِلْنَا دَارَ السَّلَامِ)) كاضاف ثابت تين.

- - اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لِنَي دِنِنِي الَّذِي جَعَلْتَ لِيَ عَصْمَةَ أَمْرِي، وَأَصْلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّبِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوِدُ بِرَضَاكُ مِن سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ نِقُمَتِكَ، وَأَعُودُ مِن نِقُمَتِكَ، وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ نِقُمَتِكَ، وَأَعُودُ مِن نِقَمَتِكَ، وَأَعُودُ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ الْجَدُهُ مَنْكَ الْجَدُهُ مِنْكَ الْجَدُهُ مَنْكَ الْجَدُهُ الْمَعْلَى لِمَا مَنْعَتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُهُ

(عمل اليوم والليلة(١٣٧)، صنن النسائي(٣/ ٧٣، ابن تحزيمة د. ....

"اے اللہ! میرے لئے میرا دین سنوار دے جس کو تونے میرے لئے میرے لئے میرے کام سے بچاؤ کا سبب بنایا اور میرے لئے میری دنیا سنوار دے جس میں تو نے میری معیصت رکھی ہے۔ اے اللہ! میں تیری رضامندی

کے ذریعے تیرے غصے سے پناہ پکڑی ہوں اور تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ پکڑی ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو عظاکر دے اسے روکنے والا کوئی شیس اور جسے تو روک دے اسے دینے والا (دایا) کوئی شیس اور کسی دولت مند کو تجھ سے اس کی دولت مندی کوئی کام نمیں آئے گی۔ "

الأ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّا اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّا اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللَّا إِللَّهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ النَّيْنَ، وَلَوْ الْخَسَنُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرْهَ الْكَافِرُونَ»
كرة الْكَافِرُونَ»

(صحیح مسلم (۹۹۶)، سن أبی داؤد (۱۹۰۱)
"الله کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں 'وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک
نہیں ای کی بادشاہی ہے اور ای کے لئے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر
ہے۔ نہیں ہے کوئی طاقت نقصان سے بچنے کی اور نہ فائدہ حاصل کرنے
کی محراللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور
ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ای کے لئے نعمت ہے اور

ای کے لئے فضل اور ای کے لئے اچھی تعریف اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود شیس ہم اپنی عبادت ای کے لئے خالص کرنے والے ہیں آگر چہ کافرول کو تابیند کھے۔"

الآ إله إلا الله وخده لا شريك له، له المملك وَلَهُ الْحَمَدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنَعْتَ، لاَ مَانِعَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِى لَمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ»
ولا يَنْفعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ»
(صحبح البحاري(٨٤٤)، صحبح مسلم(٩٣٥)

"الله كى سواكوئى سچامعبود نهيں وہ اكيلا ہے اس كاكوئى شريك نهيں ا بادشانى اسى كى ہے اور تعريف بھى اسى كى اور وہ ہر چيز پر قادر ہے۔ اے الله! جس كو تو عطاكر دے اس كو كوئى روكنے والا نهيں اور جس كو تو روك دے اس كو كوئى دينے والا نهيں اور كسى دولت والے كو تيرے بال اس كى دولت نفع نهيں دے عتى۔"

مسلم اعدد) مسند احمد الاراع - ۱۳۸۳ یا ۱۱ اللّهٔ اکنبز ۱۱ کو ۱۳۳۴ مرتبه پرهیس -اسلم ۱۵۹۱ میه تسبیحات رات سون کے وقت بھی پڑھی جاتی ہیں -ق آخری دونوں سور تیس پڑھیس - (ابرداور ۱۵۲۲ شن نسائی ۱۳۳۵

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ۞ سَ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنَ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمَ شَكَرِ ٱلنَّفَكُنَتِ فِ ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَكَرَ حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ المُقَدِ ۞ وَمِن شَكَرَ حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ (الفلن ١/١١٣م.)

"آپ کہ دیں: "بیں مسے کے رب کی پناہ میں آتا ہوں 'ہراس چیز کی برائی ہے :ب برائی ہے نے اس نے پیداکیا ہے 'اور اندھیری رات کی برائی ہے :ب اس کا اندھیرا پھیل جائے 'اور گرہ لگا کر ان ٹیں پھو تکنے والیوں کی برائی ہے اور حمد کرنے والے کی برائی ہے جبوہ حمد کرے۔ "

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿ إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ الْمَنْسَاسِ ﴿ النَّاسِ الْمَنْسَاسِ ﴿ النَّاسِ الْمَنْسَاسِ ﴿ النَّاسِ النَّاسِ ﴿ مِنَ ٱلْحِئْسَةِ وَالنَّاسِ ﴾ والناس ١١١١ (١٠٠)

اآپ کمہ دیں: "میں لوگوں کے پرورد کارکی پناہ میں آتا ہوں" لوگوں

کے مالک کی اوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے 'جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے 'خواہ وہ جن ہویا انسان۔"

م سورة الافلام پڑھیں۔ التوغب والتوهب ٣٥٣/١ مجمع الزوائد ١٥٥/١٠ هو يُونِدُ ١٥٥/١٠ مُحِمع الزوائد ١٥٥/١٠ هو يُونِدُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذِبُ التَّخَذُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ التَّكِيدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ التَّكِيدُ اللَّهُ التَّكِيدُ اللَّهُ التَّكُونُ لَمْ اللَّهُ التَّكُونُ اللَّهُ الْمُحَدُّدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

"شروع الله ك نام ب جو بردا مهریان اور نهایت رحم كرنے والا ب. 0 كه و يجى الله ایك ب الله ب راه ب نه اس نے كسى كو جنا اور نه وه كسى سے جنا كيا ب اور نه بى اس كاكوئى جمسر ب."

مرفرض نماذ كے بعد آية الكرى پرهيں۔ (ممل ايوم والله النمان (١٠٠٠) علمة العاديث المحيدة (١٩٤١) ١٩٤١) نيز آية الكرى سوت وقت بھى پرهى جاتى ہے:

﴿ اللّٰهُ لَا ٓ إِلَنهُ إِلَّا هُو ۗ الْحَقُ الْعَنَّ الْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا فَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشَفَعُ عَنْدُهُ وَ إِلَّا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا عِنْدُهُ وَ إِلَّا مِنْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا عَنْدُهُ وَ إِلَّا مِنْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحْدِهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا عَلَى اللّٰ إِنْ إِنْ فِي اللّٰهُ وَلَا يَعْمُ وَمِنْ عِلْمِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْمُ وَمِنْ عِلْمِهِ وَاللّٰهُ مِنَا السَّانَةُ وَسِعَ كُرْسِينُهُ وَمِنْ عِلْمِهِ إِلَّا إِنّهُ إِلَّا مِنَا اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰكُونَ وَمِنْ عِلْمِهِ وَمِنْ عِلْمِهِ وَمَا خَلْمُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰمَانَةُ وَسِعَ كُرْسِينُهُ وَمِنْ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَا يَمَا شَلَاقًا وَسِعَ كُرْسِينُهُ وَمُنْ عِلْمُ وَمِنْ عِلْمُ وَاللّٰمُ فَلَا اللّٰمَانَ وَمُا خَلُولُونَ وَمِنْ عِلْمُ وَمِنْ عِلْمُ وَمِنْ عِلْمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللْمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ

سیدنا انس روایت ہے کہ رسول کرم میں ان فرمایا: "جس مخص نے فجری نماز جماعت کے ساتھ اواکی پر طلوع عمس تک اللہ تعالی کاؤکر کرنے کے لئے بیشا رہا پر سورج نگلنے کے بعد دو رکعتیں پر معیں اس کے لئے (یہ عمل) ایک ممل حج اور عمو کے برابرہے۔" (جامع الترمذی (۵۸۹) صحیح الجامع الصغیر (۳۳۳۲)

سيده ام سلمة و المنظا و روايت ب كه رسول الله مل والمجلى بمازادا كر لية تو كت: ((الله مم إنى استلك عِلْمَا مَافِعًا وَعَمَلاً مُتَفَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِبًا)) "اك الله! من تحص عد علم مقبول عمل اور ياكيزه رزق كا سوال كرا مول." (مسندا حمد ٣٠٥٠ '٣٠٠ - ابن ماجة (٣٥٥)

وس بارب كلمات كيس: ((لا إله إلا الله وحدة لا شويك له له المملك وله المحدد وسيارية كلم المستقدة (١٥٥٠) المستقدة وهذه ١٥٥٥)
 مسندا حمد(١٥٥٥)



السَّمَوَّتِ وَالأَرْضَّ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ (البغرة ٢٥٥/٢)

"الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے نہ اے اور نہ آئی ہے اور نہ نیند۔ ای كے لئے ہے جو کچھ آسانوں بیں ہے اور جو کچھ زمین بیں ہے اور جو کچھ زمین بیں ہے کون ہے جو اس كے ہاں سفارش كرے اس كى اجازت كے بغیر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان كے آگے ہے اور جو کچھ ان كے جو اس كے ہاں سفارش كرے ان كى اجازت كے بغیر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان كے آگے ہے اور جو کچھ ان كے بیجھے 'اور وہ اس كے علم ہے كى چیز كا بھى اصلا نہيں كر كے مرجو وہ چاہے 'اس كى كرى آسانوں اور زمین كو وسیع ہے اور اے ان دونوں كى حفاظت تھكاتى نہيں اور وہ بلند تر عظمت والا ہے۔ "

• اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَرْذَكِ مِنَ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الدُّنْبَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْنَةِ الدُّنْبَا وَأَعُودُ أَبِكَ مِنْ عَنْنَةً اللهُ اللهِ اللهُ الله

(صحیح البخاری (٦٣٥٦)، سن النسانی (٦٢٥) "اے اللہ! میں تجوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بردلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور گھنیا (ردی) عمرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

صف بندی

صف درست کرنا اقامت صلوٰۃ میں ہے ، سیدنا انس بوالھ ہے روایت
 ہے کہ نبی محرم میں فیا نے فرمایا:

اسَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ

(صحیح البخاري، باب إقامة الصف من تمام الصلوة (٧٢٣١)
"افي صفيل درست كروب شك صفول كادرست كرناا قامت صلوة ميل - - "

(سنن أبي داؤد(٥٧٥) مصنف عبدالرزاق(٢/ ٧٥)

ورتم ضرور بی اپنی صفوں کو درست کر لو ورند الله تممارے چروں کے ورمیان مخالفت وال دے گا۔"

63

سنن ابی داؤد (١٣٢) میں ﴿ أَوْ لَيْحَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوْمِكُمْ ﴾ "ورند الله تعالى تمارے دلوں میں مخالفت وال دے گا۔ " كے الفاظ میں۔

(سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب نسوية الصفوف (١٦٦) ومفول كو برابر كرو اور شكاف بند كرو اور اپنا بخائيوں كو برابر كرو اور شكاف بند كرو اور اپنا بخائيوں كے باتھوں ميں نرم ہو جاؤ اور شيطان كے لئے خلل جگہ نہ چھو ژو اور جو مخص صف كو ملائے گا اللہ تعالی بھی اے ملائے گا اور جو مخص صف كو ملائے گا اللہ تعالی بھی اے ملائے گا اور جو مخص صف كو كا فرجو مخص صف كو كا فرجو كا اللہ تعالی بھی اس كو كائے گا۔"

المَّم منذرى مِثْقِد فرمات بين: ((الفُوْجَاتُ جَمْعُ فُوْجَةٍ وَهِيَ الْمَكَانُ الْخَالِيْ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ)) (الترغيب والترهيب ١٩٨١ اس حديث بين شيطان ك

لئے فرجات چھوڑنے کی جو ممانعت آئی ہے اس میں فرجات فرجة کی جمع ہے اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان خالی جگد۔ معلوم ہوا کہ صف بندی کرتے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان خالی جگہ نہیں ہونی جائے۔

### صف بندی کس طرح ہو؟

صحابہ کرام بھی تماز اوا کرتے وقت کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور صف بندی میں مبالغے سے کام لیتے تھے اور صف بندی میں مبالغے سے کام لیتے تھے اسد ناائس بن مالک بڑا تھ اور تعمان بن بشیر بڑا تھ کی اصادیث میں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملائے کی وضاحت ہے ملاحظہ ہو۔ اصحبح البخاری - باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف)

تیزانس بن مالک بو تخد مدیند طیب می آئے تو صحلبہ کرام بی تفای وورک فتم ہونے کے ساتھ بی جو خرابیال رونما ہو ربی تھیں' ان میں سے صفول کی سیح در تکی نہ ہونے کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اصحبح البخاری - باب الم من لم بنم الصفوف(۲۳)

بدناانس بن مالک را الله و کمارسول الفی از فرایا:
 ایفتد لُوا فی صُفُونِ فِکُمْ فَإِنَّیْ اَرَاکُمْ مِنْ وَرَاءِ

طهري قال أنس لقد رائت أحدنا يُلزق سلكية يمَنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك لتزى احدَّهُم كَأَنَّهُ بَعْلُ شُمُوشُ"

(الـحسف لابن أبي شيبة، باب ما قالوا في إقامة الصف (٣٥٦٤)، ٣٠٨/١، مطرعه دارالتاج بيروت)

"اپنی صفوں میں برابری کرو بے شک میں تہیں اپنے پیچھے ہے ویکھٹا ہوں" انس بڑٹو نے فرمایا: "البتہ میں نے دیکھا ہم میں سے ہرا یک اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے ہے اور اپناپاؤں اس کے پاؤں سے چپکا دیتا تھا اور اگر تو آج کسی کے ساتھ ایسا کرے تو ان میں سے ہر کسی کو دیتا تھا اور اگر تو آج کسی کے ساتھ ایسا کرے تو ان میں سے ہر کسی کو دیتا تھا کہ (وہ ایسے بھاگتا ہے) گویا وہ شریر فیچرہے۔" نیز ویکھیں: الحق الباری (۲۱/۲۱) وعمرة القاری (۲۲۰/۵)

معلوم ہوا کہ دور صحابہ کے ختم ہونے کے ساتھ بن لوگ اس سفت سے روگر دانی کرنے لگ گئے تھے اور بخاری کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ انس بہتھ صفوں کی عدم در تھی کا بی شکوہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاول کے ساتھ باؤں ملاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا تو وہ شریر فچروں کی طرح بدکتا ہے اللہ تعالی صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ آن بھی کتنے بی ایسے لوگ ہیں جو نماز میں پاؤں شمیں ملاتے بلکہ پاؤں سیدھے رکھنے کی بجائے نیپڑھے رکھتے ہیں صالاتکہ پاؤں

• سيدناعبدالله بن زبير بناتر فرماتي بن:

الصَّفُّ الْقَدْمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ

(سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة (٤٥٤)، البيهقي ٢/ ٣٠، التمهيد ٢٠/٢٠) "پاؤں کو سیدھاکرنااور ہاتھ کوہاتھ پر رکھنائنڈے میں ہے ہے۔"

نمازی کو نماز اوا کرنے کے لئے اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہئے جس کی اونچائی ایک ہاتھ یا کم از کم بونا ہاتھ ہو ہاتھ سے مراد در میانی انگل سے لے کر کمنی تک کا حصر ہے اور سرے کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی چاہئے۔

:したとうとは、 • ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَّتُهُ

(سنن أبي داؤد، باب الدنو من السترة(٦٩٥) "جب تم میں سے کوئی آدی سترے کی طرف نماز پر سے تو اس کے

قریب ہوجائے توشیطان اس کی نماز نہیں تو ڑے گا۔" المازى كے آگے كررناكناه ب

- نی الی الے الے خرالیا: "نمازی کے آگے ہے گزرنے والدا اگر جان لے کہ اس كاكناه كس قدر ب تو بمتر ب اس كے لئے كه وہ چاليس تك تھر جائے ---راوی مدیث کتے -- "بید میں نہیں جانتا کہ آپ نے چالیس دن مینے یا سال قرالي . " (صحيح البخارى - كتاب الصلوة - باب اثم المار بين يدى المصلى (١٥١٠) ای طرح فرمایا: "تمازی کے آگے ہے گزرنے والاشیطان ہے نمازی اس كوطات تمازيس كزرتے سے روك سكتا ہے۔" اصحيح البخارى - باب يود المصلى من مربين يديه(١٠٠٥)
- · سرے کے بغیر نماز برصنے سے رسول اللہ سٹھیا نے منع فرملا ہے اسدنا إلى سُتُرَةٍ ﴾ (صحيح ابن خزيمة - باب النهى عن الصلوة الى غير سترة ١٨٠٠١ "مترے کے بغیر نمازند پڑھو۔"
- سحلبہ کرام رہ اللہ محدیس بھی سزے کا خیال رکھتے تھے۔ سیدنا عمر بوٹھ نے ایک آدمی کو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اے ستون کے قریب کرے فرمایا: ﴿ صَلِّ النَّهَا ﴾، "اس کی طرف نماز پڑھو۔"اس طرح صحاب كرام ويكلي ستونوں كے يہي نماز ردھنے كى خاطر جلدى كرتے تھے۔ اصحب

## ووبهم الله "آستديا بلند آواز سے پر صنا

## الجركي ختيس

 البحارى كتاب الصلوة باب الصلوة الى الاسطوانة

😝 محيلي بن الي كثير وهافته فرمات بين:

«رَأَيْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَصْبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا»

(معجم الأوسط لابن المنذر(٥/ ٨٩، (٢٤٢٧)، طبقات ابن سعد(٧/ ١١، المصنف لابن أبي شبية(١/ ٢٧٧)

"میں نے انس بن مالک بڑٹڑ کو مسجد حرام میں دیکھاوہ لا بھی گاڑ کر اس کی طرف نماز اوا کر رہے تھے۔"

#### نماز مغرب سے پہلے دور کعت

## كيامقيم دو نمازين جع كرسكتاب؟

سيدتا عبرالله بن عباس أن الله بي الطهر والعقصر جميعًا الطهر والعقصر جميعًا والمعفر بنع الله والمعفر بنع والمعفر بنع والمعفر بن والمعفر بناء بنع بناء المسافرين وقصرها (٧٠٥)

"نی مان بیارے ظرد عصراور مغرب وعشاء کو خوف وسفرکے بغیر جمع کر کے پڑھا۔"

مسلم کی دو سری حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے بید نماز مدینے میں جمع کی۔ بید صرف بیان جواز کے لئے ہے آپ کامستقل معمول میں تھا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے تھے۔

### مقيم كے لئے جمع كا طريقة

بعض لوگ نماز کو بارش وغیرہ میں جمع کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کار درست نہیں ہوتا وہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء اور ظهرکے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے ہیں طلائکہ مقیم آدی کو چاہئے کہ ظهرکو اس کے آخری وقت میں اور عشرکو اقل وقت میں اور عشاء کو اقل وقت میں اور عشاء کو اقل وقت میں پڑھے۔

امام بخاری را الله نے صحیح بخاری میں اکتاب مواقبت الصلوة باب تاخیر
 الظهر الی العصر ۱۳۳۵، قائم کر کے عبد اللہ بن عباس بی الله کی صدیث نقل کی ہے
 کہ:

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَتُمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
 (صحيح البخاري (٥٤٣))

"نی سائی اے میدیں سات اور آٹھ رکعات جمع کر کے پر حیس۔"

آدی نماز کو جمع کرنا چاہے تو اسے ظمر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں اس مطرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھنا چاہئے۔

## مافرك لخ جمع كاطريق

الله تعالی نے مسافر آدی کو دو سمولتیں دی ہیں: [1] نماز قصر کرنا۔ [2] دو نمازوں کو جمع کرنا۔

مسافر آگر بوری نماز پڑھ لے تو پھر بھی ورست ہے البت قصر افضل ہے ۔

اسن النسانی ۱۳۵۵ دار قطبی ۱۳۷۷ مسافر آدی آگر زوال مٹس کے بعد سفر

کرے تو ظہر کے وقت میں ساتھ ہی عصر پڑھ سکتا ہے اسی طرح مغرب کے
وقت میں عشاء اور آگر زوال عمس سے پہلے سفر کرے تو ظہر کو لیٹ کرے اور
عصر کو اقال وقت میں اسی طرح مغرب وعشاء کو جمع کرے۔ اسن ابی داؤد۔

کتاب الصلوة ۔ باب الحصع بین الصلاتین ۱۳۳۱ ۔ ۱۳۲۸ بیھفی اس ۱۳۲۲ سال دار قطنی (۱۳۳۱ بیھفی اس سالوة المسافر والمصریص (۱۳۳۱ بیھفی اس سالا مندی دارقطنی (۱۳۳۱ بالمعلوة ۔ باب فی الحصع بین الصلاتین (۵۵۲) سبل السلام ۱۳۲۸ المسافر والمصریص (۱۳۳۱) جامع توملی ۔ ابواب الصلوة ۔ باب فی الحصع بین الصلاتین (۵۵۲) سبل السلام ۱۳۲۰ المسافر والمصریص (۱۳۳۱) سبل السلام ۱۳۰۰ المسند المسند المسند سنت و علی صحیح الامام مسلم (۱۳۵۰ میں الصلاح المسند المسند المسند حریم علی صحیح الامام مسلم (۵۵۲ -۱۳۵۲)

لیعن ظهروعصر مغرب اور عشاء" اس باب میں امام بخاری رفتی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظهر کو عصر سک تاخیر کرلیس تاکہ نماز جمع بھی ہو جائے اور اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو جائے اور امام نسائی ریش نے عبداللہ بن عباس جی تفا کی صدیث کو مفصل ذکر کیا

ے جس میں اس کی کیفیت فدکور ہے۔

· سدنااین عباس علی الاے روایت ہے کہ:

الصَّلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ بِيَنِيْ الْمُدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا الْعَصْرَ وَأَخَرَ الظُهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَرَ الظُهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَرَ النَّهُ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَرَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

المام نسائى رواني نائي رواني المتواقبت إلى الله والميث يربيه باب قائم كياب (اللوفت الله الله والله المقلم الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والله والله

اس صدیث سے بید بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر مجمی بوقت ضرورت مقم

## جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں

کنی لوگ فرض جماعت کے قیام کے وقت بھی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں پالخصوص فجری نماز کے وقت حالانکہ جب فرض نماز کھڑی ہوجائے تو اور کوئی نماز

 سدنااو بررة بخاف ادوایت ب که رسول الله سخوا نے قربایا: "إِذَا أَقَيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ" (صحيح مسلم، كتاب المسافرين (٧١٠، شرح السنة(٨٠٣) "جب نمازے لئے اقامت کمدوی جائے تو فرض نمازے علاوہ کوئی

ای طرح عبداللہ بن مالک بن بحدید اواللہ سے روایت ہے کہ نبی مالی ایک آدی کے پاس سے گزرے اور صبح کی نماز کی اقامت کمہ دی جمنی تھی وہ دو ر معتیں پڑھ رہاتھا آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات کی جے ہم نمیں سمجھ سکے ہم كى چار ركعت بين ؟" يد حديث صحيح بخاصى وصحيح مسلم وغيره مين موجود ب-عبدالله بن عباس المنطائے فرمایا:

اكُنْتُ أُصِّلُىٰ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ فَجَذَ

بَينِيَ النَّبيُّ ﷺ وَقَالَ أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ۗ (مسند الطيالسي (٢٧٣٢)، ٢٥٨/٢)

"میں نماز رہ رہا تھا مؤون نے اقامت شروع کر دی تو تی الھانے مجھے تھینج لیا اور فرمایا: "کیاتو صبح کی چار رکعت پڑھتاہے؟"

یہ حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیرہ ما میں بھی موجود ہے ملاحظہ ہو: وإعلام اهل العصر بأحكام وكعتى الفجر للمحدث الشهير ابي الطبب محمد شمس الحق العظيم آبادي ص:١٣٨

#### 12 ركعات سنن كي فضيلت

• ام جبيه الله عنافات روايت ب كدرسول الله عنافات فرمايا: امَنْ صَلَّى فِي يَوْم وَّلَيْلَةِ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ آرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ ابَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ "

(جامع الترمذي، كتاب الصلاة (٤١٥)، بحواله مشكوة المصابيح(١١٥٩)

"جس نے دن رات میں بارہ رکعات ادا کیس اس کے لئے جنت میں گھر

تھی۔ آپ نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھاکر سلام پھیردیا کیمروہ ہراگروہ آیا اشیس جمی دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ ادار قطنی(۱۱۶۸۱۱ سن النسانی(۱۱۸۸۱۱ بیھھی(۲۵۹۸۳ سنن ابی داؤد(۱۳۲۸) اس کی شد میں حسن بھری درائعے تقد ہونے کے باوجود مدلس میں اور عن کے ساتھ روایت کرتے میں

فنے کی صراحت نمیں کی۔

ید روایت بطور تائید نقل کی ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ مسافر تھے آپ مسافر تھے آپ مسافر تھے آپ مسافر تھے اور دو سرے طائف کو جو نماز پڑھائی وہ آپ کے فرض تھے۔ معلوم ہوا آگر امام نقل پڑھائی وہ آپ کے نقل تھے اور پچھلوں کے فرض تھے۔ معلوم ہوا آگر امام نقل پڑھ رہا ہو تو مقتدی پیچھے فرض پڑھ سکتا ہے۔

#### قنوت نازله کی دعائیں

قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کی آخری رکعت میں
 رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔

اللّهُ مَ اغْفِرلَنَا وَلِلْمُ وْمِنِينَ وَالْمُ وْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلْفُ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ،
وَأَصْلِحُ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُولُكُ
وَعَدُوهِمْ، اللّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللّذِينَ
وَعَدُوهِمْ، اللّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللّذِينَ

ینا ویا جائے گا' چار رکعات ظہرے پہلے اور دواس کے بعد' دو رکعت مغرب کے بعد' دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فیرے پہلے۔" کی حدیث (صحیح مسلم - کتاب صلاۃ المسافرین ، باب فضل السنن الراتية قبل الفرائض وبعدهن(۸۷) پس بھی موجود ہے۔

## تفل اداكرتے والے كے يتھے فرض پر صنے والے كى نماز

عدناجار بن عبدالله بخالته بيان كرتے بين:

﴿ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ
 ثُمَّ يَنْصُرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيْصَلِّى لَهُمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
 هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ ﴾

(دارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل (١٠٦٣) عبدالرزاق٢/٨، البيهقي٣/٨٦)

" یقیناً معاذبیٰ تر سول الله طاق کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے پھر اپنی قوم کی طرف چلے جاتے اور انہیں وہی نماز پڑھاتے تھے یہ معاذبیٰ تھ کے لئے نقل ہوتی اور ان کی قوم کے لئے فرض ہوتی۔"

سیدنا جابر بڑاٹھ سے روایت ہے کہ نبی ملٹھ کیا نے بطن تخل (مکداور طا کف کے درمیان ایک مقام) میں حالت خوف کے اندر ظمر کی نماز لوگوں کو پڑھائی

#### صلاۃ المطم فرازے متفق سائل

(البيهقي٢/١٠٠)

"الله تعالى كے نام كے ساتھ جو ب حد مهوان نمايت رحم والا ب اے الله! يم تجه بن عدد ما لكت بي اور تجه على ع بخشش جائت بي اور تیری ٹابیان کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کفر سیس کرتے اور جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے علیحدہ ہوتے اور اسے چھوڑتے ہیں اللہ تعالی ك نام ك ساتھ جو ب حد مريان نمايت رحم والا ب- اب الله! بم تیری ای عبادت کرتے ہیں اور تیرے لئے نماز برصے اور حدہ کرتے میں اور تیری طرف بی دو ڑتے اور کوسٹش کرتے ہیں اور تیرے سخت عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیری رحت کے امیدوار ہیں بے شک تیرا عذاب كافرول كوسطنے والا ہے۔"

#### وترکی تعداد

 ابوابوب بخائدے روایت ب کہ رسول اللہ عالی نے فرملیا: ﴿ٱلْوِثْرُ حَنٌّ فَمَنْ شَاءَ آوْتَرَ بِسَبْعِ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسِ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ۗ وَمَنْ ثَـا أَوْتَرَ بوَ احدُهُ ١ (سنن النسائي(١٧١٠)، سنن أبي داؤه (۱٤٢٢)، ابن ماجة(١١٩٠)

يَصُدُوٰنَ عَنِ سَبِيْلِكَ وَيُكَذُّبُونَ رُسُلُكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، ٱللَّهُمَّ خَالفُ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْوَلُ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تُرُدُّهُ عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِيْنَ ١(سند أحمد١٣٧/١٣٧)

"ات الله! مم سب مومن ومسلمان مردول اور عورتول كو بخش دے ان کے دلوں میں الفت ۋال دے اور الن کی اصلاح کر دے اور الن کی این اور ان کے وعمن کے طاف مدد فرما اے اللہ! اہل کملب کے ان كافرول ير لعنت كرجو تيرك رائے سے روكتے بيں اور تيرے رسولول کو جھٹائے ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں' اے الله! ان ك كلمات ميس اختلاف ذال دے اور ان كے قدم ومكا دے اوران يرايباعذاب نازل فرماجو تو مجرم قوم سے پھيرتانسي-"

• ابسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَتُثْنِي عَلَيْكَ وَلاَ نَكُفُرُكَ وَنَخُلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَغُجُرُكَ بِشُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم ۚ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَشْجُدُ وَلَكَ نَسْغَى وَنَحْفِدُ وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدُّ وَنَرْجُوا رَحْمَتُكَ إِنَّ عَذَابُكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ»

صلاة الصلم فمازك متفرق سائل 0

"ورَّ حَلَّ بِ: وَعِلْتِ سَاتَ وَتَهِ إِنْ عِصَاوِر جَوَعِلْتِ بِالْحَى وَتَهِ إِنْ عَصَاوِر جَوَعِلْتِ بِالْح عِلْتِ تَمِنَ وَتَرْبِرُ مِصَاوِر جَوَعِلْتِ الْمِكُ وَتَرَاوَا كَرْبٍ ""

#### توت و ز

• ﴿ اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنَّ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنَّ عَافَيْتَ، وَتُولِّنَى فِيْمَنَّ تُولِّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمًا أَعْطَيْتُ، وَقِنِي شُرَّمًا قَضَيْتُ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يْقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَّذِتَ، وَلاَّ يُعِيرُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَ بُنَا وَتَعَالَبْتَ»(سن أبي داؤد(١٤٢٥/١٤٢٥)، ضنن النسائي(١٤٨/٣) "ا الله ! جن لوگول كو تؤنے بدايت دي ان ميں مجھے بھي ہدايت دے اورجن کو تونے معافی دی ہے مجھے بھی ان میں معافی دے اور جن کی تونے ذمہ داری لی ہے 'ان میں میرا بھی ذمہ دارین جااور جو تو نے مجھے عطاکیا ہاں میں برکت ڈال دے اور جو تونے فیصلہ کر رکھا ہے اسکی تکلیف ے بھے بچا بے شک توفیعلہ کر تاہے تیرے طاف فیعلہ نہیں کیاجا سکتا جس سے تو دوستی نگا لے وہ ذکیل ضیں ہو تا اور جس کو تو وستمن بنا لے وہ

عزت نميل ياتا اے جمارے رب او بركت والابلند وبالا ب."

ابيه قى ١٠٠٥/٣ مِن ﴿ لَا بَدُلُ مِنْ وَالْنِتَ ﴿ كَا يَعِدُ ﴿ وَلَا يَعَوُّ مِنْ عَادَيْتَ ﴾ كِ القَاظِ وَارِدِ مِينَ .

نیز بیمق میں ہے کہ بیہ دعا سیدناعلی بواٹر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں رہے:

"اَللَّهُ مَ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُولَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصَى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتُتَ عَلَى نَفْسِكَ " (سنر أسى داؤد(١٤٢٧)، اسر ساجة(١١٧٩)، اروا. العليل ٢/ ١٧٥)

نوت: اس کا ترجمہ تجدے کی وعاؤں میں گزر چکا ہے۔

## امام کی اقتداء

نماز میں مقدی کو امام کی پیروی کرنے کا تھم ہے جس کی تاکید بہت ی احادیث میں موجودہے۔

#### ب سیدناانس بزنژ نے فرمایا:

الصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتُهُ أَفْتِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ آئِهُمَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ وَلاَ تَسْبِغُونِينَ بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بالْفَيَامُ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ فَإِنْنِي آرَاكُمْ آمَامِي وَمِنْ

(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الامام مركوع أو سجود أو يحوها(٤٢٦)، يحواله مشكوة باب ما على

"رسول الله من يجل نے ايک دن جميس نماز پڙھائي نمازے فارغ ہو كر اپنا چرو جاری طرف کرے فرملا: "اے لوگو! بلاشبہ میں تممارا الم مول متم مجھ سے رکوع میں میل نہ کروانہ عجدہ میں نہ قیام میں اور نہ سلام پھیرنے میں کیونکہ میں تہیں اپ سامنے سے اور چھیے ہے دیکھنا

 سیدناابو بریره بوت سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائی لے فرمایا: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمَّ بِهِ فَاذًا كَبَّرُ فَكَبَّرُوا وَلاَّ تُكَبِّرُوا حَنَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكُعُ فَارْكُعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا

حَتَّى يَرْكُعُ وَإِذَا قَالَ: سَمِعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ فَقُولُوا ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلاَ نُسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَاذَا صَلَّى فَائِمًا فَصَلُّوا قَيَامًا وَإِذًا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودُا أَجْمَعُونَهُ

(سش أبي داؤد، كتاب الصلوة(١٠٣)، مسلد أحمد١/ ٢٤١، اليهني ٣/ ١٩٣)

"امام اس لئے بنایا گیاہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے 'جب وہ تحبیر کے توتم بھی تکبیر کمواور تم تکبیرنه کمویمال تک که ده تکبیر کیے اور جب ده ركوع كرے او تم بھى ركوع كرو اور تم ركوع ند كرو يمل تك كدوه ركوع كرب اور جب وه (استمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) كم توتم ((اللَّهُ عَ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ) كمو اور جب وه حجده كرے تو تم بھى حده كرو اور تم مجدہ نہ کرویمل تک کہ وہ مجدہ کرے اور جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھواور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی مینھ کر نماز پڑھو۔"

اله سيدنابراء بن عازب بوتر فرمات بن :

وَكُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيُّ ﷺ فَادَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ

میں جائے بہ اہام مجدے میں چلا جائے تو مقتدی چر مجدے میں جائے۔ اہام بہ وائے ہے جب اہ سبع اللّٰہ لفن خمدہ أو كمه وے تو مقتری وا رسّالك الْحَفد أو كرے والله مر مجدے میں رکھے تو چر مقتدی مجدے كے لئے جھكنا شروع كرے والا مام مر مجدے ميں رکھے تو چر مقتدی نہ امام سے بہل كر سكتا ہے اور نہ مى مدیث كے الفاظ سے ظاہر ہے كہ مقتدی نہ امام سے بہل كر سكتا ہے اور نہ مى امام كے ماتھ ماتھ جھكے بلكہ امام كے بعد وہ ركن اواكرنا شروع كرے اور متابعت كرے يعنى بيجھے كے۔ تفسيل كے لئے ويجھيں مولانا محمد اساميل ملفى متابعت كرے يعنى بيجھيے كے۔ تفسيل كے لئے ويجھيں مولانا محمد اساميل ملفى متابعت كرے يعنى بيجھيے كے۔ تفسيل كے لئے ويجھيں مولانا محمد اساميل ملفى متابعت كرے يعنى بيجھيے گے۔ تفسيل كے لئے ويجھيں مولانا محمد اساميل ملفى متابعت كرے يعنى بيجھيے گے۔ تفسيل كے لئے ويجھيں مولانا محمد اساميل ملفى مالله

مجده سو

اُگر کوئی نمازی ٹماز کی جیئت تر کیمی میں گئی جیشی بھول کر کر دے تو سجدہ مہو کہ ۔!. جس کے حدیث میں دو طریقے ذکر ہوئے جیں

الته تعدہ اخیرہ میں سلام ہے تعمل "اللہ اکبر" کہ کر سجدے میں جائمیں "پھراٹھ کر طلے میں میضنے کے بعد دو سرا سجدہ کریں اور سلام پھیرویں.

الا سلام كر بعد دو عبد كري چرسام چيروي.

لمن حمدة الكمد سكنات.

صدیث میں گئی مقالت پر نبی منتیج کے مجدو سمو کا ار متاہے:

أكر ركعات كى تعداد من شك واقع بو تو شك كو چھو زائر يقين بر بنياد رئيس

لَمَنْ خَمَدُهُ لَمْ بَخْنِ أَخَدُ مِنَّا ظُهْرُهُ خَنِّى بِضْعَ النَّسِيُّ مِنْ جَبْهَاهُ عَلَى الأرْضِ

اصحیح الحاري (۸۱۱)، صحیح مسلم(۳۷۱)، محواله مذکرة(۱۱۳۶)

"ہم ہی کریم میں ہی اسمع اللّٰهُ لسَن خصلهٔ آب کتے تو ہم میں سے کوئی آدی ہی اپنی پشت اتن در سمع اللّٰهُ نسیں جمکانا تھا جی کے نبی میں ہی اپنی پیشائی زمین پر رکھ لیتے۔"

یدنااہو بربرہ یوجر فرماتے میں کہ رسول اللہ عی بینے فرمایا:
 اللہ یک اللہ یک یک فرمانی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ یک اللہ میں اللہ میں اللہ کے اللہ میں اللہ کی اللہ ک

(محيح الحاري(١٩١١)، محيح ملم(١٢٧)، حواله مثكوة١١١)

۔ "کیاوہ آدی ذر؟ شیں جو امام سے پہلے سرانھا؟ ہے کہ کمیں اللہ اس کے سرکو گدھے کے سرے نہ بدل دے ۔ "

مذکورہ بلااحادیث کا خلاصہ ہیہ ہے کہ مقندی کو نہ امام ہے پہل کرنی جاہیے اور نہ ہی امام کے ساتھ ساتھ چلنا جاہیے بلکہ جب امام تھبیر کمہ بچکے تو مقندی اس کے بعد تنجیر کے اس طرح جب امام رکوع میں جھک جائے تو پھر سقندی رکوع

## عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق شیں

نبی کریم میں بیا نے بو مماز کی کیفیت وہیت بیان فرمائی ہے اس کی ادائیگی میں مرد وعورت برابرين كيونك رسول الله ماتية الم فرمايا: اصلوا كما رابتموني أصلي

ا صحيح البخاري، كتاب الأدان باب الأذان ليماورين إدا عاد معاعدًا ١٣٠٦، لشرح السنة ١٠٩١، ١٠٩١

"تم اس طرن نماز پر حوجس طرخ مجھے ہے جھتے ہوئے دیکھتے ہو۔"

یاد ر تھیں کہ تجبیر تحریر سے سلام تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی جیئت ایک جیسی ہے سب کے لئے تمبیر تحریمہ و قیام ' باتھوں کا باند صنا' دعائے استفتاح پر صنا سورة فاتحه 'آمین 'اس کے بعد کوئی اور سورے ' پھر رفع الیدین ' رکوع' قیام هاني' رفع اليدين' سجده' جلسهُ استراحت' تعده اوني' تشد ' رفع سبليه' تعده اخيره' تورک ورود پاک اور اس کے بعد دعا ملام اور ہر مقام ریر رخمی جانے والی مخصوص وعائمیں سب ایک جیسی ہی ہیں عام طور پر حنفی علماء کی کتابوں میں جو مردوں اور عور توں کی نماز کا فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ انھائیں ادر عورتم صرف كندهول تك مرد حالت قيام من زير ناف باته باندهين ادر یعنی اگر بیہ شک ہے کہ تین پڑھی ہیں یا جار تو تین پر بنیاوار تھیں اور ایک رکعت ادا کرلیں کم سمام سے پہلے دو سمو کے تجدے کریں۔ اصحبح مسلم-كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة و السجو دله (١٥٥)

صلاة المسلم أنمازك متفرق مساكل

- اگر سموا تعده أولی ترک بو کیااور نمازی تشد بیضنے کی بجائے کھڑا ہو کیاتو پھر بھی سلام ے قبل دو سو کے سجدے کر لیں۔ اصحبح البخاری - صفة الصلوة باسم لمير النشهد الاول واحبارا ١٠٠٠م٠
- آگر کوئی چار رکعت کی جگہ تمن بڑھ کر سلام پھیردے پھر بعد میں ہے چلے کہ نماز کم برزهی مخی ہے خواہ اس دوران کچھ منفتگو بھی ہو مخی ہو تو دہ ایک رکعت جو رہ منی تھی یڑھ کر سلام چھروے چر جدہ سمو کر کے سلام چھروے. اصحيح مسلم - كتاب المساجد ، باب السهو في الصلوة (من ع)
- اگر نمازی جار کی بجائے یا نج رکعات بڑھ دیکا ہو پھر بعد میں پت ملے کہ یا نج رکعات ادا ہو گئی میں تو چرسلام کے بعد دو مہو کے تحدے کر لے۔ اصحيح البخاري - كتاب الصلوة - باب التوجه نحو القبلة(٢٠٠١) صحيح مسلم- باب السهو في الصلوة (٥٤٢)
- اگر ان ے ہٹ کر کوئی اور صورت واقع ہو جائے تو سجدہ مسو کی وونوں مورتوں میں سے جس پر جاہے عمل کر لے۔ انسالاً وطاور ١٣٨٠١)

 ۱۹۵ شار ت : قاری حافظ این مجر \*سقارنی اور علامه مش المحق عظیم آبادی بیشین فرماتے میں:

﴿ لَمْ يَرِدُ مَا يَدُنُ على الثَّفْرِقَةِ مِي الرَّفَعِ بَيْنَ
 الرَّجْلِ والمُرْأَةِ

(ف في النَّارِي ١٤ ١٣٠)، عند المعبود ١١ ١٣٦٣)

"مرد اور عورت کے درمیان تحبیر کے لئے ہاتھ انتمانے کے فرق کے برے میں کوئی صدیت وارو نئیں۔"

الله مردوں اور فوران کے حالت قیام بی یلساں طور نے تعلم ہے ۔ ووالے ا باتھوں کو سینے پا بائد حیوں خاص طور ہے فوران کے لئے ملیحدہ علم دینا کہ وو ہی صرف سینے پر ہاتھ بائد حیوں اور مروناف کے لیج بائد حیوں اس کے لئے کوئی صحح حدیث موجود نہیں ،

محدث عصر علامه باصرالدين الالباني ديتي فرمائے بين:

ا وَضُعَهُما عَلَى الصَّذَرِ الَّذِي ثَنَ عِي النَّئَةُ وَجَلَافُهُ إِمَّا ضَعِيْفٌ أَوْ لاَ اصْلَ لهُا

"اور سینه پر ہاتھ ہاند صناسنت ہے البت ہے اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر ہے اصل ہے۔ " سفۃ ممارة البی مراج مرد ۱۸۸۰

🗢 حالت سجدہ میں مردوں کا پی رانوں کو پریٹ ہے دور ریکنا اور مورتوں کا

عور تیمی بینه پر اصالت سجدہ میں مردانی رائیں بین ہے دور رسمیں اور عور تیمی اپنی رائیں بین ہے پر کالیں۔ بیہ سمی جمعی حدیث میں قد کو رنسیں۔ • چنانچہ امام شوکانی ربیجہ فرماتے میں:

والفلم أن هذه الفقد شرالة فيها الرجال والفلم، ولم يرد ما بدلل حتى الفرق بشهم فيها وكذا لم يرد ما بدلل على الفرق بن الواجل والدراة في مقدار الرفع راوي عن الحصه الراجل يرفع يروي عن الحصه الراجل يرفع إلى الأدبين والمراة إلى المسكس الرجل يرفع إلى الأدبين والمراة إلى المسكس

"اور بان النج كے يہ رفع يوين الي النقت ہے جس يمن مرد اور عور تحق دونوں شريك ميں اور الي كوئى حديث دارد نسين اوئى ادان دونوں ك ورميان اس كے بارے ميں فرق نے دالت كرتى اور اور نه بن لوئى الين حديث دارد ہے جو مرد اور عورت كے درميان باتھ أمحان كى مقدار ہ دالات كرتى جو اور احماف ہے مردى ہے كہ مرد كانوں تلب باتھ أفحات اور عورت كند حوں تحد كيو تحديد اس كے لئے زيادہ ماتر ہے ليكن اس جیسی ضعیف روانت سے استدلال کرنا صحیح نمیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نگافتا ہے ایک اثر میہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ:

وَإِنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِسَاءَهُ يُتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ»

(مسائل احمد لائنه عبدالله/ ٧١)

"وہ اپنی عور توں کو تھکم دیتے کہ وہ نماز میں چار زانوں بیٹھیں" مگراس کی سند میں عبداللہ بن عمرالعری "ضعیف" رادی ہے۔ (تقریب ۱۸۸۶) پس معلوم ہوا کہ احناف کے ہل عور توں کے تجدہ کرنے کا مرق ج طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں مگراس طریقہ کے خلاف رسول اللہ می پی متعدد ارشاد مردی ہیں' چندا یک پیمال نقل کئے جاتے ہیں:

"لا يَسْبُطُ آحَدُكُمْ ذِرَاعَنِهِ إِنْسِسَاطَ الْكَلْبِ ا "تَم مِن سَ كُونَى بَمَى عالت جده مِن ابْ وونون بازوكة كى طرح ند مجهلة ـ" (مسلم، كتاب الصلاة ٤٩٣، مسد احمد ١٧٧/١، ١٧٩)

﴿ إِغْنَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطُ آخَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ
 إِنْسِتَاطَ الْكَلْبِ ﴿ (سَارِي ٢٢٨. منكو: ٨٨٨)

" جدہ اطمینان سے کرد اور تم میں سے کوئی بھی صاحت بجدہ میں اپنے

ست آر مجدہ کرنا یہ حفی علماء کے زرہ یک ایک مرسل حدیث کی بنیاد پر ہے جس میں مروی ہے کہ رسول الله طابخ اور عور توں کے پاس سے گزید ۔۔ جو نماز پڑھ بنی تھیں 'آپ نے فرمایا: 'آب تم مجدہ اربہ تواپ جسم کا بنجہ حصہ زمین ہے ملا لیا فرو کیو تک عور توں کا محکم اس بارے میں مردوں جیسائنیں۔ '' مدرمہ ناصر الدین الالبانی دریجہ فرماتے میں ا

غَرْسَالٌ لا خُخِهُ فِيهِ رَوَاهُ أَبُودُاوْدُ فِي أَمَرَاسَالِ ا اعر بهدير تر حب حمة صلاة الحر الها ١٩

"روایت مرسلی بند قابل است نین ادار او داده با است مراسل مین بزیر بن افی سجیب ب روایت بیاب " در بدا سالان با ادارا ب ای سهری درید اید بدن اساسا موتین با اداری مترو به این سالان این التر مانی آقی به "المحاوم الدُقی علی الشنس المکنزی لیلینههی " " التر مانی آقی با المحاوم الدُقی علی الشنس المکنزی لیلینههی " " التر مانی آقی باس روایت کے بارے میں لکھا ہے۔)

اس بارے میں ایک اور روایت بیش کی جاتی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن ممر بہبینا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُڑیجا نے فرمایا: "عورت جب مجدہ کرے تو اپنے بہینہ کو رانوں سے چرکا ہے اس طرح کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردے کا موجب ہو. بید روایت السفن الکبری للبیق Trr.rrr/r میں موجود ہے لیکن اس روایت کے متعلق فود امام جینی نے صراحت کر میں ہے کہ اس مقام پر بھی اللہ نے مردوں اور عور توں کے طریقہ نماز میں فرق بیان شیں فرمایا۔ ا2 اور مری بات سے ب کہ رسول اللہ می بڑا ہے بھی ممی صحیح صدیث میں ویت نماز کا فرق مروی شیں .

[3] تیسری بات بیہ ہے کہ نبی کریم میں پلے عدد رسالت سے جملہ اممات المؤ منین 'صحابیات جھی اور احادیث نبویہ پر عمل کرنے والی خواتین کا طریقہ نماز وی رہاہے جو رسول اللہ میں کا ہو یا تھا چنانچہ امام بخاری رہ نفح نے بسند مسجع ام درداء بہتوں کے متعلق نقل کیائے۔

"إِنْهَا كَانَتْ نَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا خَلْسَةُ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقَيْهَةُ "(الربع صعير للمعاري،٩٠)

"وه نماز میں مردوں کی طرح میمتی تھیں اور وہ فقیہد تھیں۔"

الله چوتھی بات ہے کہ رسول اللہ مڑا کا کا تھم عام ہے: "صَلُوا كُمَا رَأَيْتُمُو بِنَى أَصَلِنَى المعاري)

" وتم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔" اس تھم کے عموم میں عور تیں بھی شال ہیں۔

اة ا پانچوس بات يه ب ك سلف صالحين يعنى خلفائ راشدين محلب كرام يم الله

بازو کتے کی طرح نه بچھائے۔ "

غرض نماز کے اندر ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو جانوروں کی طرح کے ہوں۔امام ابن قیم روٹنے فرماتے ہیں:

"نبی منتی با نے نماز میں حیوانات سے مشابت کرنے سے منع فرمایا ہے چانچہ اس طرح بیضنا جس طرح اونٹ بینستا ہے یا اومزکی طرح ادھر آدھر دیکھنایا جنگلی جانوروں کی طرح افتراش یا کتے کی طرح افغاء یا کؤے کی طرح نصو تکمیں مارتایا سلام کے وقت شریر گھوڑوں کی ذموں کی طرح باتھ انھانایہ سب افعال منع ہیں." (زاد المعاد ۱۳۱/۱)

یس ثابت ہوا کہ تجدہ کا اصل مسئون طریقتہ وہی ہے جو رسول اللہ سے جائے کا اپنا تخااور وہ کتب احادث میں یوں مردی ہے:

 اإذا شجد وضع ينديه غير مُنْتَرش والآ قايضهُمَاء (مغاري مع فتح الدري٣١١/٢. أودازد مع عود١٩/١٦٠ نبرج السة(١٥٤٥) بهني ١١٦٦/١)

"جب آپ عجدہ کرتے تو اپ ماتھوں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ہی ایئے پہلوؤں سے ملاتے تھے."

ا: قرأن مجيد ميں جس مقام ۽ نماز کا تقلم دارد ہوا ہے اس ميں سے حمي ايك

ببعین اتبع بابعین محدثین اور مسلحائے أمت بمضینم میں ہے کوئی ایسا مرد شیں جو ولیل کے ساتھ سے وعویٰ کرتا ہو کہ رسول اللہ مٹھیج نے مردول اور عورتول کی تماز میں فرق کیا ہو۔

بكد الم ابو صفيف روائع ك استاق الاستاق الم ابراتيم تخعى سے بسند صحيح مردى ے کہ دہ فرماتے ہیں،

وتَفْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ\* (مصف بن أبي شية ١/ ٢٤٣)

النمازي مورت بمي بالكل ويساى بين جينے جيسے مرد بينستا إ."

جن ملاء نے عوروں کا نماز میں تھمیرے لئے کندموں تک ہاتھ اضاما قیام میں ہاتھ سید پر باتد صنااور عدہ میں زمن کے ساتھ چیک جانا موجب سر بتایا ہے وہ درامل قیاس فاسد کی بنام ہے کونکہ جب اس کے متعلق قرآن وسنت خاموش میں تو کسی عالم کور حق کمل چنچتا ہے کہ ووائن من مانی کر کے از خود دین میں اضافہ کرے البت نماز کی کیفیت والیت کے علادہ چند چیزیں مرد وعورت کی نماز میں مختلف ہیں۔

 عورتوں کے لئے اور حنی اوپر لے کر نماز پر حناحتی کہ اپنی ایز یوں کو بھی وعائلنا ضروری ہے' اس کے بغیر بلغہ عورت کی نماز تبول نمیں ہوتی' جیسا کہ حديث ياك من آيا كررسول الله عن كالم في قرما!

اللَّا يَقْبِلُ اللهُ صَالَاهُ خَانِصِ إِلاَّا بِحَمَّارِا النَّ ماجه (/ ۲۱۵، أنواود(۲۱۱). سند احمد (/ ۲۵۰، ۲۱۸.

"الله تعالیٰ کسی بھی بلغہ عورت کی نماز بغیراور هنی سے آبال سیں

لیکن مردوں کے لئے کیڑا مخنوں سے اوپر ہونا چاہئے کیونکہ بخاری شریف مِن آتا ہے کہ:

 قما أشفل من الإرار من الكفيين في النّار ا الكيزے كانخنے ہے بيجے ہونا باعث آگ ہے."

 عورت جب عورتوں کی اہمت کرائے توان کے ساتھ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو جائے مردوں کی طرح آمے بڑھ کر کھڑی نہ ہو۔ امام ابو بکر ابن ان شیبہ ررائنے نے "المعسنف" اور حاکم رائنے نے سید تاعطاء روائنے ہے بیان کیا ہے کہ الْعَنَّ عَائِشَةً أَنَّهُا كَانَتْ نَوْمُ النَّسَاءُ فَتَقُومُ مَعَلِّنَ في الصَّفُ»

''سیدہ عائشہ بی ہا عور توں کی امامت کراتی تعیس اور ان کے ساتھ صف مِن کھڑی ہوتی تھیں۔"

اور أم علمه بوراف يل روايت يل آنام كه:

# ﴿ نمازجعہ کے سائل ﴾

#### ارشادباری تعالی ہے:

﴿ يَتَأَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمُعَةِ

قَاسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْـتُـمُ

تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (الجمعة ١٦/١٢)

"اے ایمان والو! جب جعد کے دن نماز (جعد) کے لئے اذائن دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ اور کاردیار چھوڑ دویے تمارے لئے بمتر ہے آگر تم جانے ہو۔"

- سبدنول ے بمتردن جدے۔ اسلم سمدا
- استی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالی مرافاریا
   ابر راؤد محمر ابن فرید عصد محمد ابن مبن محمد محمد)
- مریض عورت کالغ الاے اور غلام کے سوا ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے۔
   ابوداؤر ۱۳۷۵ مائم ارمید الراب ۱۳۸۶)
  - ۱۸۳۳ مسلم ۱۸۳۳ عدر ابغاری ۱۸۳۳ مسلم ۱۸۳۳

النَّهَا أَمُّت النَّسَاء فَقَامَتْ وَسَطَّهُنَّ \*

صلاة السلم أمازك متفرق مسائل

"انسوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے درمیان میں کمزی ہونمیں۔" (مزو تصیل کے عن المعود ۱۴۴۱، عدفراً میں ا

امام جب نمار میں بھول جائے توات متغبہ کرنے کے لئے مرد الشنبخان الله اللہ کے اور عورت کی بجائے 'جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے:

\* اَلتَّسُبُعُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ١٤ لَعَارِي ٢/ ٥٠. مسلم ١/ ١٤. أودازد ٩٣٩ الل ماحدا / ٣٢٩، ساني ٩١/٣.

..... (earl/171, 771, 771, 771)

"مردول كيلية "سبحان الله "اورعور تول كيليم تالى ب. "

- مرد کو نماز کسی صورت میں بھی معاف نمیں لیکن عورت کو حالت میض
   میں فوت شدہ نماز کی قضا نمیں ہوتی جیسا کہ بخاری مسلم' ابو داؤر' زندی'
   دارمی اور منداحمہ میں موجود ہے۔
- ای طرح عورتول کی سب ہے آخری صف مردول کی پہلی صف ہے بہتر ہوتی ہے۔ مسلم ۔ کتاب الصلوۃ 'ابو واؤو' ترمذی' نسائی' ابن ماجہ اور مسند احمہ ۲۳۸۵٬۳۸۵/۳ میں صدیث موجود ہے۔



- نی می چیزا ابو براور عمر برسیا کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی جب المام منبر پر بیٹھتا۔ (معاری عد ، عد)
- نماز جعد کی ادائیگی ت پہلے امام دو خطبے کھڑے ہو کر دے اور دو خطبوں
   درمیان جیٹے۔ (مسلم ۱۸۳)
  - دوران خطبہ کوٹ مار کر بیٹھنامنع ہے۔ (تذی عدہ)
- جمعہ والے دن محید میں نماز جمعہ ت قبل طلقہ بتاتا منع ہے۔ (ابر داؤد ۱۵۵۹ نلق عدم)
  - فطبہ فاموثی ہے مغناط ہے۔ ابغاری عی اسلم ۱۸۵۱
- خطبہ جمعہ (عام خطبول کی نسبت) چھوٹا اور نماز (عام نمازوں ے) لمبی ہوئی
   چلہیے۔ اسلم ۲۳۱)
  - خطب جمع من بات أضاكر دعاكر ناورست ع. ( عارى ٣٠٠)
    - جعد کی نمازدور کعت ہے۔ اسلم ۱۸۷۷۔
    - جعه کی نماز میں مسنون قراءت کاذکر پہلے گزر چکاہے۔
- جعدے پہلے نوافل سے آسانی سے بڑھ کتے ہوں پڑھ لیں۔ (سلم عدم)
- جمعہ سے پہلے کم از کم دور کعتیں ضرور پڑھ لیں کیونکہ دور کعت پڑھے بغیر
  مجد میں جیسنا ورست نہیں اگر دوران خطبہ آئیں تو پھر بھی بلکی می دو رکعت
  پڑھ کر جیسیں۔ [ بخاری ۱۰ ۱۰-۱۰]

- عه جعد والي دن تيل اور نوشبو لگائي اور مسواك كرين- ابخاري ۸۸۰ .
  - 🗢 جمعه والے ون جو احجمالباس سیسر ہو" پس لیس۔ ۱:غاری ۸۸۱
- جو شخص جعد والے دن انجھی طرح عسل کرے اپیدل چل کر مسجد جائے اور اہام کے قریب ہو کر توجہ ہے خطبہ ہے اور اہام کے قریب ہو کر توجہ ہے خطبہ ہے اور کوئی لغو بات نہ کھے تو اس کے ہر قدم پر ایک سل کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ (ایو رائد مار تندی ۲۵۱ تندی ۲۵۱ نسائی ۱۳۵۷)
- و بو مخص عسل کرے پہلے آلیا اے اللہ کی راہ میں اون کی قربانی کا تواب اللہ کی راہ میں اون کی قربانی کا تواب اللہ کی راہ میں اون کی قربانی کا آتیا ہے اور سری کھڑی میں آنے والے کو کلئے کی قربانی کا تیمس کھڑی میں آنے والے کو اللہ کی راہ میں مرفی دینے کا اور پانچویں کھڑی میں آنے والے کو اللہ کی راہ میں انڈہ خرج کرنے کو اللہ کی راہ میں انڈہ خرج کرنے کا تواب مانا ہے۔ چر جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرضتے وفتر لیب کر خطبہ بنے لگ جاتے ہیں۔ (عفاری ۱۸۸۱)
- جمعہ کی نماز گاؤں اور دیسات میں بھی ادا کرنی چاہئے۔ (عاری ہما ابو داؤد
   مدور 1979)
- آگر عید اور جعد ایک دن میں جمع ہو جائمیں توجو فخص عید پڑھ کر نماز جمعہ
   کونہ آئے اس کے لئے رخصت ہے۔ (ابوداذہ ۱۵۰۰، اعدا سائی ۱۹۵۹)



#### تماز جنازه كاطريقيه

- بب کوئی مسلمان مؤحد فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر
- عالیس مؤحدین جنول نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو ' جنازے ش شريك مو جائمي تو الله تعلل ميت ك حق مين ان كى سفارش قبول كرليتا ب. اصحيح مسلم - كتاب الجنائر ، ماب من صلى عليه اربعون شفعو افيه ١٣٨١
- میت کی جاریائی اس طرح رتھیں کہ میت کا سرشل کی جانب اور پاؤل جنوب کی جانب ہوں' پھر پاوضو ہو کر صف بندی کریں اور میت آگر مرد ہے تو امام اس کے مرکے سامنے کھڑا ہو اگر میت عورت ہے تواس کے وسط میں کھڑا ہو۔ اسس ابي داؤد - كتاب الجنائر ١٣٨٠
- پھردل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کند موں یا کانوں تک اضامیں اور مینے پر باندھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں' پھر

- جعد کی نماز کے بعد جار رکھات پڑھیں۔ (اید داؤد اس این اجد سے)
- معد كى نماز ك بعد دو ركعت بحى يراه علة بيل. (عفارى عه ابوداؤد rar) مزید تنصیل کے لئے دیکسیں "آپ کے مسائل اور ان کا حل" جلد اول ا
- جمعہ دالے دن ورود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ (ابوداؤد ٢٩٠٤) این البہ ١٠٥٨ اين ديل ١٠٥٨ واروا
- 🖚 جمعه والے وان سورة الكهف كى المادت كريں۔ (ارواء الفليل ٢٣٦٠ بيلق ۱۳۹۱۳ المستدرك الهما



اسلام پر فوت کرا اے اللہ! ہمیں اس (میت) کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد محراہ نہ کر۔"

اللّهم اغفرله وارخمه وغافه واغف غنه وأكرم للله ووشع مدخله، واغسله بالماء والشلح والبرد، ونقه س الخطابا كما شقبت النوب الأبيض من الدّس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من رزجه، وأذخله الخيرًا من الفير وفي رواية وقه فئة الفير وعذاب النار!

الصحيح مسلم، كتاب الحائز، باب الدعاء للميث في الدين (١٩٦٣)

"ا الله !اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرمااور اے عافیت دے اور اس سے درگزر فرمااور اس کی معمان نوازی بهترین کر اور اس کی قبر کشادہ کر دے اور اس کی الوں اور برف سے دھو ڈال اور گناہوں سے ایک صاف کر بہتے تو سفید کپڑے کو میل کپیل سے صاف کر دیتا ہے اور اس کے ادر اس اس کے ادنیا کے اگھر ہے بہتر گھر عطا کر اور اس اس کے ادنیا کے اگھر ہے بہتر گھر عطا کر اور اس اس کے ادنیا کے اہمر سے بہتر الل عطا فرمااور اسے اس کی (دنیا کی) ہوگی ہے بہتر الل عطا فرمااور اسے اس کی (دنیا کی) ہوگی ہے بہتر

دوسری تجمیر کمیں اور درود شریف روصیں پھر تیسری تجمیر کمیں اور میت کے
لئے ظومی دل سے دعاما تھیں پھرچو تھی تجمیر کمد کردائیں جانب سلام پھیرویں۔
دمصنف عبدالرزاق(۲۸۹۹/۳) المستقی لابن جارود(۲۸۹۰ سنن السانی - کتاب
الحنان (۸۸۹/۳)

ت آماز جنازه سرى بهى يزه علة أي اور جرى يهى ومستدرك حاكم (٢٦٠٠) الميهفى ١٥٢٦٠ است السانى (٢٦٩٢ ٢٥٠) آكي سائل اور انكاهل (ج اص ٢٣٩٢ ٢٥٠٠)

#### نماز جنازه کی دعاً میں

اللّهُمَّ اغْفَرْ لِحَبِنَا وَمُئِتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَعَانِبِنَا اللّهُمُّ مَنْ أَخْبَيْنَهُ مِنَا أَخْبِينِهُ مِنَا فَأَخْبِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ تُوفَيْنَهُ مِنَا فَخْرِهُنَا أَخْرَهُ فَنَا أَخْرَهُ وَلَا نَصْلُنَا بَعْدَهُ \*
وَلَا نُصِلُنَا بَعْدَهُ \*
وَلا نُصِلُنَا بَعْدَهُ \*

(سن أي داؤد، كتاب الحنائز، باب الدعاء للمبت (٣٢٠١)
"ات الله! بهارت زنده اور مرده كو "جمعوف اور برت كو مرد اور عورت
كو اطار اور خائب كو بخشش دت. ات الله! بهم مين ست جمس كو تو زنده
ركح ات إيمان ير زنده ركه اور جم مين ست جمس كو تو فوت كرت ات

ك الكلّ ب الله! الله إلى يخش و اور اس ير رحم كر بلاشبه تو بخشَّة والامريان ہے۔"

#### هسيد کي نماز جنازه

هسيد كى نماز جنازه نه ضرروى ب اور نه الجائز ب بكداس كايز معنا بمي جائز ب اور نه برهمنا بھی۔ دونول طرح کی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں. شداء کاجنازہ پڑھنے کے متعلق چند ایک احلایث درج ذیل ہیں:

• اعْنُ شَذَادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلًا مُنَّ الأَعْرَابِ جَاءً إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَمْنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَهَاحِرٍا مَعَكَ فَلَيْنُوا قُلِيْلًا ثُمُّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوُّ فَأْتِيَ بِهِ النَّبِي ﷺ يُخْمَلُ فَدْ أَصَابُهُ مَنْهُمُ \_ ثُمُّ كَفُّنَهُ النَّبِئُ بَيْنِيٌّ فِي خُبِّتِهِ ثُمَّ قَذْمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ا "سيدنا شداد بن الحاد بوتر سے روايت ب كد ايك بدوى في مائيز ك یاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا... پھروہ مخص جنگ میں شہید ہو کیا۔ نى من المراس اسى جب من كفن ديا اور اسكى نماز جنازه يرحى. " ايد مدیث می ب اور ایام نسائل کی السنن الكبرى (۲۰۸۰) ۱۲۹ سد در ایام خودی کی شن معلل الاور ١٩٩١ متدرك عاكم ١٥٥٥ ومد اور يتي ١٥٥٠ ١٥ م ١٩٠٠ ٢٠

یوی عطاکراور اے جنت میں داخل کر دے اور اے قبر کے عذاب اور جنم کے عذاب ہے بچا۔"

• اللَّهُمَّ عَبْدُلاً وَابْنُ أَمْتِكَ، الْحَتَاحَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُخْسَنًا فَرَدُ فِي حَسْنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسينًا فَتَجَاوَزُ عُنْهُۥ استدرك حاكم (١/ ١٥٩)

"اے اللہ! تیراب بندہ اور تیری بندی کا بینا تیری رحمت کا محتاج ہوا اور تواس کے عذاب سے بے برواہ ہے اگر یہ نیک تھاتواس کی نیکیوں میں اصَافِ فرمااور آگر گناه گار تھا تو اے معاف کر دے۔"

• اَللَّهُمْ إِنَّ فَلَانَ بِنَ فَلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَخَبْل حَـوَارِكُ فَقَهُ مِنْ فِتُنَّةِ الْقَبْرِ، وَعُذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَقَاءِ وَالْحَمْدِ ٱللَّهُمَّ ۖ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحُمْهُ، إِنَّكَ أَلْتُ الْعَفُورْ الرَّحِيْمُ،

(سن أبي داؤد، كتاب الحنائر، باب الدعاء للميت(٣٢٠٢)، اس ماحة (١٤٩٩)

"اے اللہ! یہ فلال بن فلال تمرے ذمے اور تمری رحمت کے سائے میں ہےا اے تبرے فتے اور آگ کے عذاب سے بچاتو وفااور تعریف

امَنَ عَبْدِاللهِ بْنِ الزّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرَ يَوْمَ أَخْدِ بَحْمَرَةً فَسُجْنَ بُرْدَةٍ ثُمْ صَلَّي عَلَيْهِ فَكَبْرَ بَشِعَ تَكْمِيْرَاتٍ ثُمَّ أَتِيَ بِالْفَشْنَى يَضْعُونَ فَلَمْ أَتِيَ بِالْفَشْنَى يَضْعُونَ وَيُصْلَى عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ الطحاري (٢٣٨/١)

امام بخاری رئیر نے اپنی صحیح میں، کنان الحداثر باب الصلاف علی الشهدد
 میں عقبہ بن عامر بیٹر سے روایت نقل کی ہے:

َّ اللَّهِ اللَّهِ بِهِ حَرِجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى الْهُلِ أَخْدِ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَيْتِ، ١٠٠٠

امام ابن حزم امام احمد بن طنبل امام ابن قیم اور علماء المودیث بطیلین نے اس مسلک کو رائح قرار دیا ہے جس کی تغصیل اشاء الادوی ۱۳۸۰ ایل الادهار اس مسلک کو رائح قرار دیا ہے جس کی تغصیل اشاء الادوی ۱۳۳۸ اس ۱۳۳۸ میں مرحمہ میں ہے۔ امام ابن قیم رطاعے نے اشاعب السن ۱۳۸۸ میں فرمایا ہے۔

"والصَّوابِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَلَهُ مُخَيِّرٌ بَيْنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهَا لِمُجِيءَ الأَثَارِ بِكُلُّ وَاجِدٍ مِنْ الأَمْرِيْنِ وَهَٰذَا اخْذَى الرِّوَايَاتِ عَيْ الاِمَامِ آخَمَدُ وهِيَ الأَلْيِقُ بأَصُولِهِ وَمَذْهَبِهِ \*

"فذكوره بالاستكدين درست بات مي به كدشميد كي نماز جنازه پر هنه اور نزگ كرنے ميں انقيار ب اس كئے كه جرايك كے متعلق آثار مردى جي اور امام احمد رئيم ہے بھى ايك روايت مردى ب اور ان كے اصول وغرب كے زيادہ مناسب ہے . "

دور حاضر کے محدث ماامہ ناصرالدین الالبائی بربھنے کی رائے اس مسئلہ میں یہ ب کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے ہے پڑھنا زیادہ بمتر ب کیونکہ جنازہ وعا اور مبلوت ہے۔ مبلوت ہے۔



#### ركعت وتراداكرتے تھے۔"

اس میح حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رات کو شجد کی نماز عام طور پر اا رکعات اداکیاکرتے تھے 'نماز تجد سے انسان کے اندر تقویٰ 'پر بیز گاری اور اللہ کا خوف پیدا ہو تا ہے اور نفس کی مرمت کا بمترین ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کی ادائیگی کی علوت ڈالنی جائے تاکہ ہماری نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزد کی میسر ہو۔



# المرز تنجد الماز تنجد

نی عیجیا سے ابوالمد بوتر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملیا: "تم تہجر پر حاکرو کیونکہ یہ تم اللہ کے پہلے صالحین کی روش ہے اور تسارے لئے اللہ کے قرب کا سب اور برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے۔ "ابن حزیمة دہ "ا مسئلری حاکم الاممان شرح السقام")

🛚 سيده عائشه بينه فرماتي مِن

اکان راسُول الله بِرَفِیْ یُصَلّی فِیْمَا بَیْنَ أَنْ یَنْدُعْ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِيْ بَدْعُو النَّاسُ الْعَنَمَةَ إِلَى الْفَجُرِ إِخْلَى عَشَرَةً رَكَعَةً يُسَلّمُ بَيْنَ كُلُ رَكَعَنَيْنِ وَيُونِرُ بِوَاحِدَةِ الصحيح سلم(١/٢٥١) "رسول الله الله عَنَاء كَي نمازے فارخ ہونے كے بعد فجر تَك كياره ركعت پر مِن تِنْ عَشَاء كَي نمازكو لوگ (اعتَمَهُ الدهِر كَي نماز) مِن ركعت پر مِنْ تِنْ عَشَاء كَي نمازكو لوگ (اعتَمَهُ الدهِر كَي نماز) مِن ركعت پر مِنْ الله جردو ركعت كے ورمیان ملام پھیرتے تنے اور ایک

رمضان المبارك كى بابركت راتول مين عشاء كے بعد الاركعت كى ادائكى كو نماز تراویح كما جاتا ب صدیث مين اس قيام رمضان صلاة رمضان اور قيام الليل وغيره كماكياب.

• سده عائشہ بھی تا ہے روایت ب کہ:

امًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي عَلَى رَمَضَانَ وَلاَ فِي عَنْرِهِ عَلَى إِحْدُى عَشَرَةُ رَكْعَةً ــ الحديث؛

"رسول الله مي بيل رمضان السارك اور غير رمضان بي ا ركعت ب ذاكد نهي براحة تهد"

اس حدیث کو اہام بخاری 'اہام محمد شکار دامام ابو حنیفہ 'اہام بیمعقی علامہ زیبلعی منفی علامہ ابن جہام حنفی علامہ حسن شرنبلالی حنفی پر شخصینم نے تراویج کے بیان میں ذکر کیا ہے 'جس سے بید بلت واضح ہو جاتی ہے کہ تراویج اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ تفصیل کے لئے دیمسین: مفالات دئاب ص معتادہ،

سیدنا تمرین خطاب بخاتر نے بھی الی بن کعب بختر اور تمیم داری بختر کو ا
 رکعت پڑھائے کا حکم دیا تھا، الموظ اللمالک المالات المبھفی (۲۹۲،۴)

الي بن كعب اور تميم دارى بل من في المنظ في لوكوں كو الا ركعت تراويج عى بإحمال الله الله الله بن كعب اور تميم دارى بل من في المعدورة (۱۱ معد)

فل سیدنا عمر بی رائد کے زمانے میں لوگ ارکعت تراوی اداکرتے تھے۔ اسس سعیدین منصور بحو الدالتعلیق الحسس(اد ۱۲۳ الحاوی للفناوی ۱۲۲۹/۱

المام الك رائع فرمات بين:

الحُدُّ لِنَفْسِي فِي قِبَامِ رَمَضَانَ هُوَ الَّذِي جَمَعَ عُمَرُ أَنُ لِخَدَى عَشَرَةً عُمَرُ أَنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ النَّاسَ إِخْذَى عَشَرَةً رَكْعَةً وَهِي صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ أَدْرِى مَنْ أَخْذَتُ هَٰذَا الرُّكُوعَ الْكَثِيْرَ (الصلوة والنهجد ص ١٨٧ لمدالحق الاشبلي)

"فرزاور مح کے متعلق جو بات میں اپنے لئے اختیار کر تا ہوں اوہ ارکعت ب جس پر سیدنا عمر بوٹھ نے لوگوں کو جمع کیا تھااور میں رسول اللہ مل کے جمع کی نماز تھی اور جس نمیں جانبا کہ کس نے یہ (اور کھات سے) زیادہ نماز ایجلو کی ہے۔"

ندگورہ بلا اصلاب میجد اور آثار صریحہ اور امام مالک رمایج کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کا کہنا ہے کا عمل معلوم ہوا کہ نبی کریم کا کہنا کہنا کہنا میں کہنا ہوا کہ اور دیگر صحابہ کرام جی کا عمل مبارک اور کا میں سے اور ای کو امام مالک رمایتے سے افتیار کیا ہے۔

الاقائين ت.

اس معیج حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ الفنیٰ ہی صلاۃ الاۃ این ہے ہو اوگ مغرب اور عشاہ کے درمیان نماز کو صلاۃ الاۃ این سجھتے ہیں ان کے پاس کوئی اسمیح دلیل موجود نہیں اس کی کم از کم دو رکعت ہیں.

بیدناابو ذر بن حسب دوایت ب که رسول کرم نزین نے فرلیا:

"بضبح على كل سلامي من أخدِكم صَدَّفَة، فكل نسبخة صَدَّفَة وكُلُ نخمِندة صَدَّفَة، وكَا تَهْلِيْكَةِ صَدَّفَةٌ وَكُلُ نَكْبِيْرَةٍ صَدَّفَةٌ وَأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ صَدَّفَةٌ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَّفَةٌ، بالْمَعْرُوفِ صَدَّفَةٌ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَّفَةٌ، وَيُخِرَى مِن دَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضَّحْى أَ أَصِحَعَ مِلْمَ. كِنَالَ صَلاَة السَامِرِين (٧٢٠)

"تم میں سے ہرایک کے سب جو زوں پر مج سویرے مدقد کرناوابب ہے۔ لیک ہر تبیج صدقہ ہے 'ہر تحمید صدقہ ہے 'ہر تعلیل صدقہ ہے 'ہر تجمیر صدقہ ہے 'اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب چیزوں سے ملاق العنیٰ کی دور کعت کفایت کرتی ہیں۔ "

# المراق المراق

اے صلوۃ الطعیٰ اور صلوۃ الاۃ امین بھی کما جاتا ہے افتیٰ کے معنی "دن کاچ صنا" اور اشراق کے معنی "طلوع آفاک،" بینی یب آفاک طلوع ہو کر پکی بلند ہو تو اس دقت نوافل ادا کرنا نماز اشراق کملاتا ہے۔

سیدنا زید بن ارقم بوخ نے ایک قوم کو صلاۃ الطحیٰ پر منے ویکھاتو فرملیا: "کیا یہ لوگ نمیں جائے کہ یہ نماز اس وقت کے علاوہ وقت میں افضل ہے؟ پیشک نی سی چائے نے فرملیا: (اصلاۃ الاو النہیں جین نوضط الفیضال)، اصحبے مسلم ۔ کیا سی شوخ اللہ المسافریں ۱۸۹۱، "اَوَائِن کی نماز اس وقت ہے جب شدت کری کنار اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں۔"

# في نمازاتخاره

جب کسی جائز کام کے کرنے کاارادہ ہو تواپیے موقعہ پر انتخارہ کرنا نہت ہے اس كاطراقة بيب كه دو ركعت نماز اداكر اس كے بعد بيد دعاما تكے: وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحِيْرُكُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَفْدِرُكُ بِقُدْرَ نِكَ، وَأَسْتَلُكُ مِنْ فَصَلَكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُونِ، ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خُيْرٌ لَىٰ فِي دِلِنِي وَمَعَاشِي وَعَافِيَةٍ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي، وَيُسْرَهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شُرٌّ لَى فِي دَيْنِي وَمَعَاشِي وَعَافِيَةٍ أَمْرِي فَاصْرِفُهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرُ لِنَ الْخَيْرُ خَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضَيْنَ بِهِ ا (صحيح البخاري، كتاب النهجد (١١٦٢، ٦٣٨٢)

- بی نماز چار رکعت مجی اواکی جا سکتی ہے۔ اسس ابی داؤد(۱۳۸۹) مسد
- ب نماز آنھ رکعت ہمی پڑمی جا کتی ہے' نی سڑی ﷺ نے فتح کہ والے دن علی کیا اور آٹھ رکعت ہمی پڑمی جا کتی ہے' نی سڑی ﷺ نے فتح کہ والے دن علی کیا اور آٹھ رکعت نماز ضی اوا فرمائل۔ اصحبح البحادی۔ کتاب النهجد، باب صلاۃ الضخی فی السفر ۱۹۲۱) صحبح مسلم ۔ کتاب صلاۃ المسافر بن (۱۳۳۰،۸۰)



استخارہ دن یا رات کمی دفت ہمی کیاجا سکتا ہے عصر صاصر میں بعض لوگوں نے استخارہ دن یا رات کمی دفت ہمی کیاجا سکتا ہے عصر صاصر میں بعض لوگوں نے استخارے کو ایک کاردبار بنالیا ہے اور یہ طریقہ ایک دیا کی صورت افتیار کر گیا ہے انوکوں نے جکہ جکہ استخارہ کے اڈے بنا لئے ہیں حالا نکہ مسنون تو یہ ہے کہ آدی خود استخارہ کرے کمی دو سرے سے استخارہ کردانا نبی چھی کیا محلبہ کرام بی نات استخارہ کردانے دانوں نے چریہ اعتقاد بنالیا ہے کہ فلال بے مات نارہ کردائل کا تو جھے کوئی کی بات مل جائے گی اجس کے ممل کر

وں کا اور وہ خواب و کیو گر مسیح صور تحل سے آگاہ کر ویں گے حالا گئد استخارہ منرورت مند آوی اللہ وحد والا شریک کہ سے کرے آ اللہ آخاتی اس کا بیند کھوں و سے خوادر مسی جانب اس کی قدمیہ میڈول کر وید کا ایک نام کے لئے استخارہ کے مدود استخاب النی سے مشاورہ آئی جارتی رکھنا چاہیے۔



# المازعيدين المازعيدين

- انماز عیدین با برعیدگاه میں ادا کرنانٹ ہے یہ نماز اذان اور تحبیر کے بغیر یوهی جاتی ہے۔ اصحبح مسلم - کناب العیدین ۱۸۸۸
- اس طرح تماز عيدين كے بعد ايك خطب ہوتا ہے جس ميں المم اللہ كے تقوىٰ اور اطاعت كى ترفيب دے اور وعظ ونصيحت كرے عورتوں كو صدقہ فيرات وغيرہ امور پر ابھارے اور جنم ے ذرائے۔ اصحبح مسلم كناب العبدين (۱۸۸۵)
- عید کاوقت نماز اشراق والای ب. اساس امی داؤد مال وفت الحروح الى العداد -.
- میر گادگو جائے ہو ۔ تعمیرات کمن سحابہ آرام فرستی ہے ادامہ ۔ اس
   اس شب ہے ۔ ۱۰ ماں می الدیکسر اور حرج الی العدد
- ملمان فارى عائر يول عميرات التين «الله الخيز الله الخيز الله الخيز الله الخيز الله الخيز
   كسنز أراح الهري عاد ١٠٠٠ عيد الرزاق ، يد مجي ا

مدالله بن عباس بن بول مجیرات کتے تھے: «الله اکنو کہنوا الله اکنو کینوا الله اکنو کینوا الله اکنو کینوا الله اکنو واجل الله اکنو ولله الحد مذا الدن الدور و رکعت نماز عید کی وضو اور کے قبلہ رخ : ول اور دو رکعت نماز عید کی میت کرلیس پیم "الله اکبر" کمه کر رفع الیدین کرتے ہوئے باتھ سے پر باندھ لیم اور جس طرن مام نماز اواکرتے ہیں ای طرخ اوالرس فرق صرف اس قدر ب اور جس طرن مام نماز اواکرتے ہیں ای طرخ اوالرس فرق صرف اس قدر ب اس نماز میں اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کے اس نماز میں والدو میں اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کے کہیری اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کے کہیری اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کا کشاب ان معمد میں اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کا کہیری اور دو سری رکعت میں قراءت سے قبل کا کشاب ان معمد میں اور دو سری رکعت میں العبدیں اور اور سری رکعت میں العبدیں اور اور کا میں العبدیں کا اللہ ماہ الفو ماہی پھی ا

المازى تحبيرات كے ساتھ رفع اليدين كرنااش محج حديث معلوم ہوتا عبد بس ميں مير الله بن تحريف فرماتے بيں كه بي مائي بالم براس تحبير ميں ہاتھ المحاتے جو ركوع ہے بسلے كتے۔ اسن ابى داؤد ماب دفع اليدين في الصلو ١٠٢٥ء الماسفى لاب حادود دمين ميں السفى لاب حادود دمين مسد احمداء مدا دار قطنى ١٠٥٠ أماز عيدين ميں السفى لاب حادود دمين ميں اس لئے ان ميں رفع اليدين كرنا درست خواد اور من الله بين مناون قرادت كاذ كر بيلے كن روكا ہے۔



مأسماء في صبيحة الأستنسقاء تادي الراحي بعه والاد

- اوران ش آزادت: من ند صحح شعر ... مسائلها مول اليي عين طهروالي الساس دماء
- ظا مازاسته تناه من جار بلغما بهي صبح احاديث بين وارد ب اسيدنا عبد الله بن زيد مند فرات ين كرو ول الد ميدا والاستفاد ك في بالبات قَبْلُ رُو رُو أَنْ مَمَا تِهِ الرَّاءِ بِيالُوْ الْتِي فِيادِرَ وَلِمُنْادُ ﴿ سُحْتُ الْسُحَارِي كُفافُ الاستنفاء الدن فيف حمل السيء المجهروني لدم والله وضحيح مسقم كالمعادلات من المام وردس
- ع سیدنا عبدالله بن زید مرفز سے بن روایت ب ک آب طلب بارال ک لئے نکے تو آپ پر سیاو جاد ہمی اور اس کا نجا حصہ اور لانا جاباتہ مشکل پیش آئی لو آپ نے اے کتر حول یہ علی آنٹ ایل صدر اس داود حداع انوال صلوق الاستسقاء ١٠٦٠ ان خويمة ١٠٠٠
- امام کے ساتھ لوگ بھی اٹن چاوریں الٹ دیں۔ مسد احمدہ ۱۳۱۰ چاور بلغة وقت جاور كادايال كناره بائيس كاره على بداور بايال كناره دائمي كندهم برزال دير - اسس ابي داؤد ١٤٠٠
- 🤝 پچردعا کریں' دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھائیں کہ بغلیں و کھائی ویں وصحبح بعناری و کناب الاسلىق وور الگون واقعوں كو سرے اونچان

التقاء المنتقاء

- 🗢 😁 جب مجمعی قحط سالی جو ابارش نه برس رہی جو یا مسلمانوں کو بارش کی شدید منرورت ہو تو تھی دن یا اے کیزے مین کر بری عاجزی اور انکساری نے ماتھ آبادی ہے باہر ''سی تک مقام پر بنن ہو کر نماز استہ تفاء ادا کریں اور منہ بھی رخيس. اسس ابي داود - صلوة الاستسقاء:١٠٠٠ التوحدي:١٥٥١ مستلوك
  - امام مثبریر جینی کر فطب وے۔ اسس ابی داؤدا ۱۱۳۳۰
- خطب نمازے میل بھی ورست ہے۔ اس حویمة حصاع ادواب صلوة الاستنباقاء وبالخطة في ملوة لاستنبق والمحادث
- 🗨 اور قماز کے بعد بھی۔ مسد احمد مصراس قماز کے لئے اذان اور ا قامت کمنا البت شمیں۔
- 🗸 نماز استنقاء عمد کی نماز کی طرح : به رکعت ہے۔ سس اسی داود محماخ ابوات صلوة الاستمقاء ده ١ معرفة السمل والاثار(١٩٩٥ حامع الترمذي - بات

تماذة البسلور

122

(سنن أبي داؤد صلاة الإستسقاء ١١٧٣، مستدرك حاكم: ٢/ ٣٢٨ البيهتي: ٣/ ٣٤٩)

" تمام تعريف الله كے لئے بي جو سب جمانوں كا يوروگار ب ميد مربان نمایت رحم والا ب عیامت کے دن کامالک ب اللہ کے سواکوئی سچامعبود شیں اوہ جو چاہتا ہے کر تا ہے اے اللہ! فوتی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچامعبود شیں تو عنی ہے اور ہم فقیرو مختان تیں۔ الارے اوپر بارش برسااور جو بارش تو برسائے اے ہمارے لئے ایک مدت تک قوت اور (مقاصد تک) سینی کاذر بعد بنا۔"

 • اَللَّهُمَّ اسْفِنًا غَبْنًا مُعِنِثًا مُربِّنًا مُربّعًا ثَافِعًا غَيْرَ ضّآرُ\* غاجلا غير أحل

(سن أمي داؤد. صلاة الإستنفاء ١١٦٩، اس عربينة ١٤١٠، مستدرك حاكم. ١/ ٣٢٧)

"اے اللہ! جمیں بائی بلا جمارے اور ایک بارش نازل کر جو جماری تعظی بجمادے مبلکی بھوار بن کر مفلہ اگانے والی منفع بخش ہو نقصان دینے والی نه جو جلدي آنيوالي جونه كه ومي لكاف والي."

كرس، دسس الى داؤد ، ماب وقع البديس في الاستسقاء ١٩٩٨ مسدد احمداد ١٢٢٢/٥

ا المحول كى يشت أسلن كى طرف ، و راسلم ١٨٥٥

#### استشقاء کے لئے دعامیں

• اَللَّهُمَّ اسْقِنًا، اللَّهُمَّ اسْقِنًا، اللَّهُمَّ اسْقِنًا.

(صحيح البحاري، كتاب الاستسفاء (١٠١٣)

"ا م الله ! مميل باني فيا" اس الله ! مميل باني بال اس الله ! مميل باني

• اللَّهُمُ اشْقُ عِبَادُكُ وَمَهَانِمُكُ وَالْشُرُ رَحْمَتُكُ وأخى بلذك المبنت

"اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو پائی بلا اور اپنی رحمت پھیلا دے اوراپ مرده شرکو زنده کراب."

• وَالْحَكُمُدُ لِلَّهُ رِنَّ ٱلْمُكَامِدُ ٱلْإِحْمِينَ ٱلرَّحْمِينَ ٱلرَّحْمِينَ مثلك بوم الديس لا إنه إلا انه عمل ما ديد ـ النَّهُمْ اللَّهِ لا إنَّهِ إلا أنَّتِ الْعَلَىٰ وَحَلَّ الْفُقْرَآهُ، الرِّلْ عَلَيْنَا الْعَبُثُ وَاجْعَلَ مَا أَثَّرِلْتَ لَمَّا قُونَةً وَبِلاعًا إلى حِيْنَ"



جب بھی کوئی آدی محد میں داخل ہوتوئی طائع کاس کے لئے تھم ہے
کہ دہ دو رکعت پڑھ کر بیٹھے سیدنا ابو قبلوۃ السلمی بڑتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
سڑھ نے فرمایا؛

\* الله المُحَدِّمُ الْمَسْجِدُ، فَلْبَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ \* إِذَا ذَخُلَ أَخَدُكُمُ الْمَسْجِدُ، فَلْبَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُتَجْلِسَ،

(صحيح التحاري، كتاب الصلوة، باب إذا دخل المسجد · فليركع ركعتين(٤٤٤)

"جب بھی تم میں ہے کوئی آدی مجد میں داخل ہو تو وہ بیضے ہے پہلے دور کعت اداکرے."

حجے البخاری میں دو سرے مقام پر یوں الفاظ بیں:
 الحدُکُمُ الْمَسْجِدَ، فَالاَ يَجْلِسْ حُتَّى

المنظمة المنظم

 ابو الحن مبشراحمه ربانی عفاطله عنه ۱۳۳۰ به ۱۳۹۸ بوتت میم ۱۳۳۰ بروهٔ بمعة الهبارک

of sec

نصلی رکعتبن ا "بب بحی تم میں سے کوئی آدمی مجد میں وافل ہودوا تن ور ند مینے بیل شک کہ دور کعت اداکر لے ۔"

سیدناابر الوق بزند سے بی روایت ب کہ میں مجد میں واعل ہواتور سول اللہ میں کہ میں داخل ہواتور سول اللہ میں کہا ہوگی ہے۔ اللہ میں کہا ہوگی ہے۔ اللہ میں کہا ہوگی ہے۔ اللہ میں نے فرمایا: " تجبے مینے سے دو رکعت پڑھنے سے کون می چیز مانع ہوئی ہے؟" میں نے فرمایا: " آب اور دیگر لوگوں کو جمیعے میں نے کہا "اے اللہ کے رسول میں تھا! میں نے آپ اور دیگر لوگوں کو جمیعے رکھاتو میں بھی جمعے میں شاہد کے رسول میں تھا اللہ اللہ کے در والے شاہد کے فرمایا:

• فَإِذَا دَخَلَ أَخَدُكُمُ الْمَسْجِدُ، فَلاَ يُخْلِسُ خَنْى يَرْكُعُ رَكْعَنْبُنِ
 • يَرْكُعُ رَكُعَنْبُنِ

(صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين(٧١٤)

"جب بھی تم میں سے کوئی آدی معجد میں داخل ہو تو دوا تی دیر تک نہ بیٹھے پہل تک کہ دور کعت اوا کرے."

صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ می بی فرملی: (اصلِ رُحُفَنَیْنِ)

بہت سارے لوگ اس سئلہ میں کو ٹائن سے کام لیتے ہیں انبی کریم می پہنا کا ابو الکوہ بوٹند کو جو معجد میں آگر بیٹے گئے تھے کہنا کہ اٹھ کر دو رکعت اوا کرو اس

# میسلان کی ناز کینے فی جاہئے

برسلمان کی بیزو کہش ہرتی ہے ادر ہوئی چاہیے کہ وہ نماز اسی طریقے پر اواکر حصیب طرح اللہ کے رئول تلی لنہ علایا تم اللہ کے رئول تلی لنہ علایا تم اللہ کے رئول تلی لنہ علایا تم اللہ کے اواد افرائی ۔ لیت ناایسی ہی نماز اللہ کے اس تحد کی دونی میں نماز نری صفالی تا اپنی نماز کی مہلا کی کا محل نقت ہے۔ ہر لما کی ہی کے مطابق اپنی نماز کی مہلا کے کہ کا کا می نا ہے ۔ ہر لما کی ہی کے مطابق اپنی نماز کی مہلا کے کہ کا ہے فران نہوی ہے۔

صَنْ لَوَّا كَا لَايْنَ مُوْفِينَ اصْلِيقَ ناداس طرح اداكروجس طرح تم نے جھنمازیوجے و يكھا

والاندلس

